

انقاج ترت مَضْ تَصُولِلنَّا مِحْ يُحْ يُسِينِ النَّالِيَّةِ عَلَيْهِ النَّالِيَّةِ عَلَيْهِ النَّالِيَّةِ عَلَيْهِ النَّالِيةِ النَّالِي النَّالِيةِ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي الْمُعْلِي النَّلِي الْمُلْكِلِي النَّلِي النَّلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي النَّلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي النَّلِي الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْم

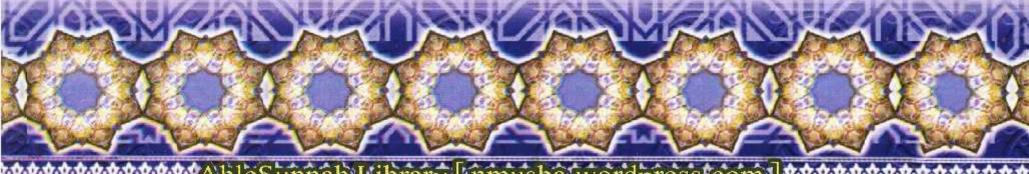

AhleSunnah Library [mmusba:wordpress:com]





#### بِسُواللهِ الرَّحُمْ بِ الرَّحِيْمِ وَ

# ر المجلد دوم)

# بهراله الرجر الرجيه

خدا کے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں جو مہربان ہے بہت اور رحم والا ہے ۔ ابت اور رحم والا ہے ۔ ابت اور رحم اللہ ہوں ہے۔ ابت اور رحم والا ہے۔

سے مانا کہ پر خطا ہوں مگر ہوں تو تیرا بندہ اگر تو جھے نباہ لے تو تیری بندہ پروری ہے اگر تو جھے نباہ السندہ بیاب

انقلاباتِ زمانہ واعظِ رب ہیں س لو! ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافھم! فافھم!

جب دنیا جاتی ہے تو حسرت جھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو ہزاروں غم ساتھ لاتی ہے

# ال حضوراكرم طِلْقَافَ عَلَيْنَا كَاكُنَّى دن كا فاقد

مند حافظ الویعلی میں حدیث ہے کہ حضورا کرم ﷺ پر کی دن بغیر کھے کھائے گزر گے، ہوک ہے آپ ﷺ کا کو تکلیف ہونے گئی، آپ اپنی سب ہویوں کے گھر ہوآ ہے۔ لیکن کہیں بھی پھے نہ بایا۔ حضرت فاطر دوخواللہ تعقالے کا کہ تھا۔ پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ پھی اجہ ہوں کھر ہوآ ہے۔ لیکن کہیں، اللہ کے بی ظیفی کیا ہی ہوں ہے ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوں اسے بھی ہی ہی جواب ملا کہ حضور ظیفی کیا تھا۔ پر میرے مال باپ قربان ہوان! کھے بھی نہیں، اللہ کے بی ظیفی کیا ہی ہی ہی ہی ہی ہی حضرت فاطمہ دوخواللہ تعقالے کیا کہ بھی ہی ہی حضرت فاطمہ دوخواللہ تعقالے کیا کہ بھی ہی ہی حصرت فاطمہ دوخواللہ تعقالے کیا کہ بھی ہی ہی حصرت فاطمہ دوخواللہ تعقالے کی ہی دوروٹیاں اور فرمانے لگیں: گو جھے، میرے خاوند اور بچوں کو بھی بھوک ہے۔ لیکن ہم سب فاقہ ہے گزار دیں گے، اور خدا تعالی کی شم ای تی تو یہ رسول اللہ ظیفی کیا گئی کو بالا لائمیں۔ حضورا کرم شیفی کی خدمت میں بھیجا کہ آپ شیفی کیا گئی کو بالا لائمیں۔ حضورا کرم شیفی کیا گئی دارے بی میں بھیجا کہ آپ شیفی کیا گئی کو بالا لائمیں۔ حضورا کرم شیفی کی خدمت میں بھیجا کہ آپ شیفی کیا گئی کو بالا لائمیں۔ حضورا کرم شیفی کی خدمت میں بھیجا کہ آپ شیفی کیا گئی گئی کو بالا لائمیں۔ حضورا کرم شیفی کی خدمت میں بھیجا کہ آپ شیفی کیا ہے آپ بیاری بچی بھیجا دیا ہے، جے میں نے آپ میں رکت نازل (شیفی کیا کہ کہ کہ اور کوشت ہے ہوا ہوا ہے۔ آپ شیفی کیا ہے آپ بیاری بچی کیا ہے آ کہ اب جو کونڈا کھولا تو دیکھتی ہیں، کہ بران روٹی اور گوشت ہے ہوا ہوا ہے۔ دو کھی کر جران ہوگئیں، لیکن فورا سمجھ گئیں کہ خدا تعالی کی طرف ہے اس میں برکت نازل ہوگئی ہے۔ اللہ کا شکر کیا، بی خدا پر درود پڑھا اور آپ شیفی گئیں کہ خدا تعالی کی طرف ہے اس میں برکت نازل ہوگئی۔ اللہ کہ کیا دائد کا شکر کیا، بی خدا پر درود پڑھا اور آپ کیا گئیں۔

آپ ﷺ این ایس سے وہ جے چاہے بحراب روزی دے ۔۔۔ آپ ﷺ این این اور اتحالی کا شکر ہے کہ خدا تعالی کے پاس سے سوہ وہ جے چاہے بے حساب روزی دے ۔۔۔ آپ ﷺ این این خدا تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی کے پاس سے سوہ وہ جے چاہے بے حساب روزی دے ۔۔۔ آپ ﷺ این ایک انگر ہے کہ اللہ تعالی کوئی چیز عطافر ما تا اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتی تھیں کہ خدا کے پاس سے ہے۔ اللہ تعالی جو بھی اللہ تعالی کوئی چیز عطافر ما تا اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتی تھیں کہ خدا کے پاس سے ہے۔ اللہ تعالی جے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے ۔۔ پھر آ مخضور ﷺ نے حضرت علی رَضَوَاللَهُ تَعَالَی اَنْ اَلَٰ اَلِلَٰ اَلَٰ اللّٰ اِلْکُرِی اَلَٰ اللّٰ الل

فَا فِنْ لَا الله واقع سے ایک طرف حضور اکرم ظَلِقَ الله کا بھوک کی شدت اور فاقہ برداشت کرنے کا سبق ملا ۔۔۔ دوسری طرف نیک اور دیندار عورتوں کے لئے بیسبق بھی ہے کہ جب کہیں سے اللہ کی نعمت ملے اور کوئی پوچھے کہ س نے دیا؟ توجواب میں کہیں:

﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴿ (سودة آل عمران: آب ٢٧) تَوْجَمَدَ: "بيالله تعالى كى طرف سے آيا ہے، بي شك الله تعالى جے جا ہتا ہے بحساب رزق ويتا ہے۔





#### امام بخارى رَجِمَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَاعْصِه فِي جانا

عبدالله بن محمه صیاد فی رَخِعَبِهُ اللّهُ تَعَالَیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام بخاری رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، اندر ہے آپ کی کنیز آئی اور تیزی نے نکل گئی، پاؤں کی ٹھوکر سے راستہ میں رکھی ہوئی روشنائی کی شیشی اُلٹ گئی، امام صاحب نے ذراغصے سے فرمایا کیے چلتی ہے؟ کنیز بولی: جب راستہ نہ ہوتو کیے چلیں!

امام صاحب میہ جواب س کرانتها کی تخل اور بردباری سے فرماتے ہیں: جامیں نے تخصے آراد کیا۔ صیاد فی کہتے ہیں میں نے کہا: اس نے تو آپ کو غصہ ولانے والی بات کہی تھی، آپ نے آزاد کر دیا؟ فرمایا: اس نے جو پچھ کہا اور کیا میں نے اپنی طبیعت کواسی پر آمادہ کرلیا۔ (ترجمہ سجع بخاری از علامہ وحیدالزماں صاحب: ص۱۳)

صدیث شریف میں آیا ہے۔اے ابن آ دم! جب تخصے غصہ آئے تواسے پی جا۔ جب مجھے تجھے پرغصہ آئے گا تو میں پی جاؤں گا۔ بعض روایتوں میں ہے اے ابن آ دم! اگر غصے کے وقت تو مجھے یادر کھے گا۔ بعنی میراحکم مان کرغصہ پی جائے گا تو میں بھی اپنے غصے کے وقت مجھے یادر کھوں گا بعنی ہلاکت کے وقت مجھے ہلاکت سے بچالوں گا۔ (تغیرابن کثیراردود:ا/ ۲۵۷)

# ﴿ حضرت عمر بن عبدالعزيز رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ كَى دَعُوت برِ مندوستانى راجاؤل كا اسلام قبول كرنا

عمر بن عبدالعزیز رَخِعَبُدُاللَّهُ مَنَاللَّهُ عَنَالِقَ نَے ہندوستان کے راجاؤں کوسات خطوط لکھے، اور ان کو اسلام اور اطاعت کی وقوت دی اور وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کواپٹی سلطنوں پر باقی رکھا جائے گا اور ان کے حقوق وفر انفن وہی ہوں ہے جو مسلمانوں کے ہیں۔ ان کے اخلاق وکر دار کی خبریں وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں اس لئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے نام عربوں ہی کے نام پر رکھے۔ (تاریخ وعوت وعزیمیت: ا/۴۵)

## ﴿ حضرت عمر بن عبدالعزيز رَجِّمَبُ اللهُ تَعَاكُ ك دور ميس كوئى زكوة لين والأنبيس تقا

یکیٰ بن سعید رَخِعَبُرُاللَّهُ تَعَالِنٌ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رَخِعَبُرُاللَّهُ تَعَالِنٌ نے افریقہ میں زکوۃ کی تحصیل پر مقرر کیا، میں نے زکوۃ وصول کی، جب میں نے اس کے متحق تلاش کئے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک مخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوۃ دی جاسکے، عمر بن عبدالعزیز نے سب کوغنی بنا دیا، بالآخر میں نے پچھے غلام خرید کر آزاد کئے، اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔

ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز دَخِعَبُرُاللّاکُ تَغَالٰتٌ کی مختصر مدتِ خلافت میں بیا حال ہوگیا تھا کہ لوگ بری بردی رقمیں زکوۃ کی لے کر آتے تھے کہ جس کوہ:اسب سمجھا جائے دے دیا جائے لیکن مجبورا واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والانہیں ماتا،عربن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے،اور زکوۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔

ان ظاہری برکات کے علاوہ \_\_\_ جو سیج اسلامی حکومت کا ٹانوی نتیجہ ہے \_\_\_ بڑا انقلاب بیہ ہوا کہ لوگوں کے رجی نات بدلنے گئے، اور قوم کے مزاج و نداق میں تبدیلی ہونے گئی، ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ میں جمع ہوتے تھے، تو عمارتوں اور طرز نغیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لئے کہ ولید کا کہی اصل ذوتی تھا، اور اس کا تمام الل

مملکت پراٹر پڑرہا تھا،سلیمان کھانوں اورعورتوں کا بڑا شائق تھا، اس کے زمانہ میں مجلسوں کا موضوع بخن یہی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز دَرِجَعَ بَاللّٰهُ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰ

# ۵ عمول سے نجات یانے کا آسان نسخہ

حضرت شاہ پھولپوری قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتنا ہی شدید قبض طاری ہو، قلب میں انتہائی ظلمت اور جمود پیدا ہوگیا ہواور سالہا سال سے دل کی بیر کیفیت نہ جاتی ہوتو ہر روز وضوکر کے پہلے دورکعت نفل تو ہہ کی نیت ہے پڑھے، پھرسجدہ میں جاکر بارگاہ رب العزت میں عجز و ندامت کے ساتھ خوب گریہ و زاری کرے اور خوب استغفار کرے، پھراس وظیفہ کو تین سوسائھ (۳۲۰) مرتبہ پڑھے:

﴿ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

وظیفہ فدکورہ میں ﴿ یَا حَیُّ یَا قَیُوْمُ ﴾ دواساءِ الہیدایے ہیں جن کے اسم اعظم ہونے کی روایت ہے، اور آ گے وہ خاص آیت ہے جس کی برکت سے حضرت یونس غَلِیْ الیّن کی تاریکیوں سے نجات پائی \_\_\_\_ پہلی تاریکی اندھیری رات کی \_\_\_ دوسری پائی کے اندر کی \_\_\_ تیسری مجھلی کے شکم (پیٹ) کی \_\_\_ ان تین تاریکیوں میں حضرت یونس غَلِیْ الیّن کی کیا کیفیت تھی اس کوخود حق تعالی شانہ نے ارشاوفر مایا ہے

﴿ وَهُوَ مَكُظُومً ﴾ (سورة قلم: آيت ٤٨)

تَرْجَمَدَ: "اوروه كف رب تفي

کظمر عربی لغت میں اس کرب و بے چینی کو کہتے ہیں جس میں خاموثی ہو۔حضرت یونس غَلید النظامی کو ای آیت کریمہ کی برکت سے حق تعالی شانہ نے تم سے نجات عطافر مائی،اور آ گے یہ بھی ارشاد فر مایا کہ:

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ١ (سورة انبياء: آيت٨٨)

تَنْجَمَنَ: "اوراس طرح مم ايمان والول كونجات عطا فرمات رہتے ہيں۔"

پس معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لئے عمول سے نجات پانے کے لئے بیانی نازل فرما دیا گیا۔ جو کلمہ گو بھی کسی اضطراب و بلامیں کثرت سے اس آیت کریمہ کا ور در کھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ نجات پائے گا۔

(شرح مثنوی مولانا روم اردو، حضرت مولانا حکیم محداختر صاحب مدظله حصداق ل: ص١٣٦)

#### ۲ مثالی مال کی مثالی تربیت

امام غزالی رَجِعَبِهُ اللّهُ تَعَالَىٰ وین کے بہت بڑے عالم اور الله کے ولی تھے، ان کی زندگی کو آپ ویکھئے ان کے پیچھے ان کی مال کا کردار نظر آئے گا۔

محمر غزالی رَجِعَبُهُ اللّاُ تَعَالَٰنُ اور احمد غزالی رَجِعَبُهُ اللّاُ تَعَالَٰنُ دو بِعالَی تھے، یہ اپنے لڑکین کے زمانے میں بیتم ہوگئے تھے، ن دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی ، ان کے بارے میں ایک عجیب بات کھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے

بِحَثْرُمُونَى (جُلْدُ دَوْمُ)

والى تھيں كەوە ان كونيكى يرلائيں حتىٰ كەعالم بن گئے۔

مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق تھا ۔۔۔ امام غزالی اَدِّجَمَبُهُ اللّائُ تَغَالَٰنٌ اپنے وقت کے بڑے واعظ اور خطیب سے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے سے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے این الگ نماز پڑھ لیا کرتے ہتھے۔

ایک مرتبہ امام غزالی وَخِوَجَبُرُاللّاُلَا تُعَالَیٰ نے اپنی والدہ ہے کہاا می! لوگ مجھ پراعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ ہے اور مسجد کا امام بھی ہے گر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ۔۔۔ امی! آپ بھائی ہے کہے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔۔۔ مال نے بلا کرنصیحت کی، چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا تو امام غزلی وَخِوَجَبُرُاللّاُلَا تُعَالَٰ نُماز پڑھانے گے، اور ان کے بھائی نے پیچھے نیت باندھ لی الیکن مجیب بات ہے کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نیماز تو روی، اور جماعت میں ہے باہر نکل آئے۔ جب امام غزالی وَخِوَجَبُرُاللّٰدُاللّٰہُ تَعَالَٰ نَے نماز مُل کی ان کو بڑی ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور مغموم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔

ماں نے پوچھا: بیٹا! بڑے پریٹان نظر آتے ہو! کہنے گاہ ای! بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ یہ گیا اور ایک رکعت بڑھے کے بعد دوسری رکعت بیں والی آگیا اور اس نے آکر الگ نماز پڑھی ۔۔۔ ماں نے اس کو بلا کر پوچھا: بیٹا! ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا ای ایس ان کے پیچھے ٹماز پڑھے نے گا کہائی رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی کہنے لگا ای ایس ان کے پیچھے ٹماز چھوٹر دی اور آکر الگ پڑھ ئی۔ کی طرف دھیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگے تھا اس لئے بیں نے ان کے پیچھے ٹماز چھوٹر دی اور آکر الگ پڑھ ئی۔ ماں نے امام غزائی دیجھی ان کی تھے جن پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے گئے کہ ای! بالکل ٹھیک بات ہے، میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفاس کے پچھے سائل جھے جن پرغور وخوش کر رہا تھا، جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میں وہی نفاس کے سمائل میں جن پرغور وخوش کر رہا تھا، جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میں وہی نفاس کے سمائل میں ہوئی ۔۔ مال نے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس کی اور کہا: میں دوسری طرف متوجہ ہوگیا اس لئے جھے سے نظمی ہوئی ۔۔ مال نے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس کی اور کہا: فرس سے کہتم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا ۔۔۔ اس جواب کو جب سنا دونوں بھائی پریشان ہوئے۔ امام بھی تو کشف ہوا تھا اس کشف کی وجہ سے بیس نے نماز تو ٹر دی تو بیس آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ ماں نے جواب دیا کہ: حواب دیا کہ: حمائل کھڑ اسوج رہا تھا، اور دوسرا چھیے گھڑ ااس کے دل کود کھر ہا تھا، تم وونوں میں سے ایک نفاس کے مسائل کھڑ اسوج رہا تھا، اور دوسرا چھیے گھڑ ااس کے دل کود کھر ہا تھا، تم وونوں میں سے ایک نفاس کے مسائل گھڑ اسوج رہا تھا، اور دوسرا چھیے گھڑ ااس کے دل کود کھر ہا تھا، تم وونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، البندائم دونوں میں رہے کام کا کہ دیا ہے۔ اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، البندائم دونوں میں رہے کام کا نہ ہے۔ "دورے دل دورے دل میں اس

## عشهداء كي شمين

- راہ خدا میں جس کوٹل کیا گیا وہ شہید ہے۔
- ⇒ید کی بیاری میں بعنی وست اور استیشقاء میں مرنے والاشہید ہے۔
  - پانی میں باختیار ڈوب کرمرجانے والاشہید ہے۔
  - ☑ دیواریا چھت کے نیچ دب کرمر جانے والاشہید ہے۔

بِحَاثِمُونَ (جُلدُدُومُ)



- @ طاعون كى بيارى ميس مرف والاشهيد --
- الجنب لعنی نمونی کی بیاری میں مرنے والاشہید ہے۔
  - @ جل كرمرنے والاشهيد --
  - احالت حمل میں مرجانے والی عورت شہید ہے۔
    - کنواری مرجانے والی عورت شہید ہے۔
- جوعورت حاملہ ہونے کے بعدے بچے کی پیدائش تک \_\_\_ یا بچہ کا دودھ چھڑانے تک مرجائے وہ شہید ہے۔
  - السل معنی دق کی باری میں مرنے والاشہید ہے۔
    - → حالت سفر میں مرنے والاشہید ہے۔
  - □ سفر جہاد میں سواری ہے گر کر مرجانے والا شہید ہے۔
  - @ مرابط یعنی اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران مرجانے والاشہید ہے۔
    - @ گڑھے میں گر کرمرجائے والا شہید ہے۔
    - ترندول معنی شیروغیره کالقمه بن جانے والاشهید ہے۔
  - اینے مال، اپنے اہل وعیال، اپنے دین، اپنے خون، اور حق کی خاطر قتل کیا جانے والا شہید ہے۔
    - ن دورانِ جہادا پی موت مرجانے والاشہید ہے۔
- اور جھے شہادت کی پرخلوص تمنا اور آگن ہو مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہواور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لئے دنیا ہے رخصت ہو جائے وہ شہید ہے۔
  - ◄ جس شخص کوحاکم وقت ظلم وتشدد کے طور پر قید خانہ میں ڈال دے اور وہ وہیں مرجائے وہ شہید ہے۔
    - ہے۔ جو شخص تو حید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان، جان آ فریں کے سپر دکر دے وہ شہید ہے۔
      - ت تي يعنى بخاريس مرنے والاشهيد ہے۔
- ت جوشخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہوکراہے اچھااور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مارڈالے تو وہ شہید ہے۔
- جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچل اور روند ڈالے اور وہ مرجائے ۔۔۔ یعنی کسی حادثہ میں مرجائے جیسے کار کا حادثہ، ہوائی جہاز کا حادثہ وغیرہ وغیرہ ۔۔۔ وہ شہید ہے۔
  - @ جوز ہر ملے جانور کے کاشنے سے مرجائے وہ شہید ہے۔
  - ع پاکباز اور پر ہیز گارعاشق جس نے اپنے عشق کو چھپایا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا وہ شہید ہے۔
    - جو شخف کشتی میں بیٹھا اور دوران سفر قے میں مبتلا ہوا تو اسے شہید کا اجرماتا ہے۔
    - 🐼 جس عورت نے اپنی سوکن کی مو بودگی میں صبر وضبط سے کام لیا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔
- و جو شخص روزانه بيدنعا "اكله مر بارك ليي في المَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ" ، پَيْس (٢٥) مرتبه پڑھے گا اورا پي فطري موت مرے گااس کوالله تعالی شهید کا اواب عنایت فرمائیں گے۔

المَالَةُ وَوَى الْجُلَادُ وَوَمُ اللَّهِ وَوَمُ اللَّهِ وَوَمُ اللَّهِ وَوَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالَّمُ وَاللَّالِّ اللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّاللَّا لَا

جو خص اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، اور مہینہ میں تین روزے رکھے، اور حالت سفر وحضر میں ویر کی نماز نہ چھوڑے اس کے لئے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔

جبامت میں اعتقادی اور عملی گراہی پھیل جائے اس وقت سنت پرمضبوطی سے قائم رہنے والاشہید ہے۔

طلب علم میں مرنے والا شہید ہے ۔۔۔۔ اور طلب کم میں مرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو حصول علم اور درس و تدریس میں مشغول ہو، یا تصنیف و تالیف میں مصروف ہو، یا کسی علمی مجلس میں حاضر ہو۔

جس شخص نے اپنی زندگی لوگوں کی مہمان داری اور خاطر وتواضع میں گزاری وہ شہید ہے۔

جو جو خص میدانِ کارزار میں زخی ہوکرفورا نہ مرجائے بلکہ اسے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے وہ بھی شہید ہے۔

شریق یعنی و شخص جو گلے میں پانی کھن جانے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے۔

جو حض مسلمانوں کے لئے غلہ فراہم کرے وہ شہید ہے۔

حوض این اہل وعیال اوراین غلام و نونڈی کے لئے کمائے وہ شہید ہے۔

یہ سے میں آیا ہے کہ سچا اور امانت دارتا جرقیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔

حض جعد کی شب میں سرجاتا ہے وہ شہید ہے۔

صدیث میں میبھی آیا ہے کہ بلا اجرت صرف رضائے اللی کی خاطر اذان دینے والا مؤذن اس شہید کے مانند ہے جو این خون میں لیت بڑتیا ہو، نیز وہ مؤذن جب مرتا ہے تواس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔

آ تخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جوشن مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اُس پر دس بارا پی رحمت نازل فرماتے ہیں ۔۔۔۔ فرماتے ہیں جھٹے پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اُس پر سومرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں ۔۔۔۔ اور جوشخص مجھ پر سومرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان براءت یعنی نفاق اور آگ ہے نجات لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔

منقول ہے کہ جو محض صبح کے وقت تین مرتبہ: "اَعُوْدُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" اور سورهٔ حشرکی آخری تین آبیس پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے مقرر کرتے ہیں وہ فرشتے اس کے لئے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ مخض اگر اس دن مرجاتا ہے تو اس کی وت شہید کی موت ہوتی ہے، اسر جو مخض شام کو بیآبیتیں پڑھتا ہے وہ بھی ای اجر کا مستحق ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جبتم رات میں سونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤتو سورۂ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لواور فرمایا کہ اگرتم رات میں بیہ پڑھنے کے بعد سوئے اور ای رات میں مر گئے تو شہید کی موت یاؤگے۔



- منقول ہے کہ جو شخص مرگی کے مرض میں مرجاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔
  - @ جو تحص جے اور عمرہ کے دوران مرجا تاہے وہ شہید ہوتا ہے۔
    - جو جو جفی باوضوم تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔
- ای طرح رمضان کے مہینے میں بیت المقدی، مکہ یا مدینہ میں مرنے والشخص شہید ہوتا ہے۔
  - دبلاہ کی بیاری میں مرنے والا تخص شہید ہوتا ہے۔
- 🚳 جوشخص کسی آفت و بلامیں مبتلا ہواوراس آفت و بلا پرصبر ورضا کا دامن پکڑے ہوئے مرجائے وہ شہید ہے۔
  - جو جو خف صبح وشام "لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ" رِرْ هے وہ شہيد ہے۔
    - @ منقول ہے کہ جو تخص نوے (۹۰) برس کی عمر میں مرے۔
      - اآسيبزده ہوكرمرك
    - اس حال میں مرے کہاں کے ماں باپ اس سے خوش ہوں۔
  - 🐿 یا نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا خاونداس سے خوش ہوتو وہ شہید ہے۔
- 🚳 اسی طرح عادل حاکم و بادشاہ اور شرعی قاضی ، یعنی وہ قاضی جو ہمیشہ حق وانصاف کی روشی میں فیصلہ کرے وہ شہید ہے۔
  - → جوسلمان کسی کمزورمسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے وہ بھی شہید ہے۔ (ماخوذ از مظاہر حق جدید:۲/۲۳۷)

# ﴿ تین بیاریاں جن میں بیاری عیادت کرنے یانہ کرنے میں کوئی مضا نقہیں

حضرت زید بن ارقم دَضِعَاللهُ بَتَغَالِظَنْهُ فرمات بین که نبی کریم ظِلِقَانِ عَبَیْنَا نے میری عیادت فرمائی جب که میری آنکھوں میں در دفقا۔ (احمد، ابوداؤد)

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اُس شخص کی عیادت کرنا سنت ہے جو آنکھ دکھنے یا آنکھ کی دوسری بیاری میں مبتلا ہو۔ اور جامع صغیر میں ایک روایت ہے جس کامفہوم ہیہ ہے کہ تین بیاریاں ایس ہیں جن میں بیار کی عیادت نہ کی جائے:

ا اورونبل ( محصور میں۔ اورونبل ( محصور میں۔ اورونبل ( محصور مے ) میں۔

چونکہ ان دونوں حدیثوں میں (بظاہر) تعارض ہے اس لئے ان دونوں میں اس تاویل کے ذریعے تطبیق پیدا کی جائے گی کہ ان بیمار یوں میں بیمار کی عیادت وہ لوگ نہ کریں جن کے لئے بیمارکو تکلف کرنا پڑے، یا ان کا آنا بیمار کے لئے گراں ہو کیونکہ اگر وہ لوگ ایسے بیمار کی عیادت کے لئے جائیں گے تو آنکھ دکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری کی شکل میں بیمارکوا پئی آنکھ کھو لئے پرمجبور ہونا پڑے گا، یا ڈاڑھ دکھنے کی صورت میں اے گفتگو کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اسی طرح اگر دُنل ہوگا تو وہ ان کی وجہ سے اس کے لئے کسی ایک، دُنل ہوگا تو وہ ان کی وجہ سے اس کے لئے کسی ایک، اور ٹھیک ہیئت پر بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ ہاں اگر ایسے لوگ عیادت کے لئے جائیں جن کی وجہ سے بیمارکو تکلف نہ کرنا پڑے، یا ان کا جانا بیمار پر گراں نہ گزرے تو ان بیماریوں میں بھی عیادت کے لئے جائے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

#### عضرت رابعه بصریه کا بچین اوران کا زمدوتقوی

حضرت رابعہ بصرید مَنْ حَمَّةُ اللَّهُ عَلَيْهَا ت جواوليائے كاملين ميں سے تھيں \_ كى شخص نے يو چھا كەاللەت عالى كى طلب كاراسته آپ كے ہاتھ كيے لگا؟ يعنى خداكى طلب كى ابتداكيونكر موئى؟

فرمایا کہ میں سات برس کی تھی کہ بھرہ میں قبط پڑا، میرے ماں باپ کی وفات ہوگئی، اور میری بہنیں متفرق ہوگئیں، اور مجھے رابعہ (چوشی) اس لئے کہتے ہیں کہ میری تین بہنیں اور تھیں، چوشی میں تھی، پس میں ایک ظالم کے ہاتھ پڑی اس نے مجھ کو چیو<sup>(۱)</sup> درہم میں بچ ڈالا۔ جس شخص نے مجھ کوخر بدا تھاوہ مجھ سے سخت سے سخت کام لیتنا تھا ۔۔ ایک روز میں کو شخص ک گر پڑی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا میں نے اپنا چرہ زمین پر رکھا اور عرض کیا: بار خدایا! میں ایک غریب میں ہم لڑی ہوں، ایک شخص کی قیدی پڑی ہوں، مجھ پر رحم فرما، میں تیری رضا جا ہتی ہوں، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔

اس کے جواب میں میں نے ایک آ وازشیٰ کہا ہے ضعیفہ! غم مت کھا کہ کل کو تجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقربان آسان تجھ کواجھا جانے لگیں گے۔

اس کے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور شب کو ایک گوشہ میں جا کرعبادت میں مشغول ہو جاتی۔ ایک مرتبہ میں آ دھی رات کوحق تعالیٰ سے مناجات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی: اللی ! تو جانتا ہے کہ میر سے دل کی خواہش تیر نے فرمان کی موافقت میں ہے، اور میری آنکھ کی روشن تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت کو جانتا ہے کہ اگر میر سے ذمہ مخلوق کی خدمت نہ ہوتی ۔ لیکن تو نے مجھ کو ایک خلوق کے ہاتھ قید کر دیا ہے ۔ میں بیدعا کر ہی رہی تھی کہ میر سے مالک نے میر سے سر پر ایک قندیل نور کی بغیر زنجیر کے لئے کھی ہوئی دیکھی جس کے سب سارا گھر روشن ہوگیا تھا۔ دوسر سے دن مالک نے میر سے سر پر ایک قندیل نور کی بغیر زنجیر کے لئے میں بن میں نے اس سے اجازت کی اور آبادی سے باہرنگی اور ویرانہ کی راہ کی جہاں کوئی آ دمی نہ تھا، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوگئی۔ چنانچہ ہر رات ہزار رکعت نماز پر بھتی تھی۔ (مثالی خوا تمن مجمد اسحاق ملتانی)

## 🛈 قیامت کی بہتر(۲۲) نشانیاں

حضرت حذیفه دَضِوَاللَّهُ بِتَعَالِیَ اِنْ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہتر (<sup>۷۲)</sup> با تیں پیش آئیں گی۔

- لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے ۔۔۔ یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہوجائے گا ۔۔۔ یہ بات اگراس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لئے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جونماز کی پابند نہیں ہے۔ لیکن حضور اقدس ﷺ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حدِفاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زرانے میں مؤمن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق، و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زرانے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔
  - امانت ضائع کرنے لگیں گے یعنی جوامانت ان کے پاس کھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔
  - 🕝 سود کھانے لگیں گے۔ 🕝 حجموث کو حلال سمجھنے لگیں گے بعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن اجائے گا۔

إِلَى الْجُلْدُ دَوْمُ)

معمولی معمولی باتوں پرخوزیزی کرنے لگیں گے، ذراسی بات پردوسرے کی جان لے لیس گے۔

او کچی او کچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ 🛭 دین چے کرونیا جمع کریں گے۔

قطع رخی، لعنی رشته داروں سے برسلوکی ہوگ۔

انصاف نایاب ہوجائے گا۔ 🕟 مجموث سے بن جائے گا۔

لباس ريشم كايبنا جائے گا۔ 🛈 ظلم عام ہوجائے گا۔ 🗗 طلاقوں كى كثرت ہوگى۔

نا گہانی موت عام ہوجائے گی یعنی ایسی موت عام ہو رہائے گی جس کا پہلے سے پتہبیں ہوگا بلکہ اچا تک پت چلے گا کہ فلال مخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مرگیا۔

خیانت کرنے والے کوامین سمجھا جائے گا۔

امانت دار کوخائن مجھا جائے گا یعنی امانہ: ، دار پرتہمت لگائی جائے گی کہ بیخائن ہے۔

جھوٹے کوسچاسمجھا جائے گا۔ 🛭 سیچ کوجھوٹاسمجھا جائے گا۔

تہمت درازی عام ہوجائے گی لیعنی لوگ ایک دوسرے پرجھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔

🕡 بارش کے باوجود کری ہوگی۔

لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد ہے کراہیت کریں گے یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں كرتے ہيں، اس كے بجائے لوگ بيد عائيں كريں كے كداولا د ند ہو۔ چنانچة آج د مكي ليس كدخانداني منصوبہ بندي ہو ربی ہے، اور پنعرہ لگارہے ہیں کہ ۔۔۔ یجے دوہی اچھے۔

كمينوں كے تھاٹھ ہوں گے لیعنی كمینے لوگ بڑے تھاٹھ ہے عیش وعشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔

شریفوں کا ناک میں دم آجائے گا بعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر پیٹھیں گے تو دنیا ہے کٹ جائیں گے۔

امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے بینی سربراہِ حکومت اور اس کے اعوان وانصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائم ، مے، اور صبح وشام جھوٹ بولیں گے۔

امین خیانت کرنے لگیں گے۔ 🖝 سردارظلم پیشہ ہوں گے۔

عالم اور قاری بدکار ہوں کے بعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کررہے ہیں مگر بدکار ہیں۔العیاذ باللہ۔

لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔

مگران کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ بینی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے۔لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بد بودار ہوں گے۔

@ اورایلوے سے زیادہ کڑوے ہول گے۔

ال سوناعام ہوجائے گا۔ اللہ جاندی کی ما تگ ہوگی۔

ت گناہ زیادہ ہوجائیں گے۔ 🐨 امن کم ہوجائے گا۔

☑ قرآن کریم کے سخوں کوآ راستہ کیا جائے گا، اوراس برنقش و نگار بنایا جائے گا۔

المنظرة وق (خلد وَوْم)

🗗 کیکن دل وریان ہوں گے۔ 🗗 شرابیں پی جائیں گی۔ 👁 شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔

- ا دنڈی اپنے آقا کو جنے گی یعنی بیٹی مال پر حکمرانی کرے گی۔اوراس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔
- ولوگ نظے پاؤل، نظے بدن، غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے یعنی کمینے اور رہے زات کے لوگ جونب اور اخلاق کے اعتبارے کمینے اور پنچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کرحکومت کریں گے۔
- تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کر۔ رگی جیسے آج کل ہور ہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بثانہ چلنے کی کوشش کررہی ہیں۔
  - 🖝 مردعورتوں کی نقالی کریں گے۔
- عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی۔ یعنی مردعورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے، اورعورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج د کیچہ لیس نئے فیشن نے بیرحالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھوتو پیتہ لگا نامشکل ہوتا ہے کہ بیرمرد ہے یاعورت ہے۔
- غیراللّٰد کی تشمیں کھائی جائیں گی یعنی قسم تو صرف اللّٰد کی یا اللّٰد کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے۔ دوسری چیزوں کی قشم کھانا حرام ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قشم کھائیں گے مثلا: تیرے سرکی قشم، تیرے باپ کی قشم! (غوث یاک کی قشم! مولی علی کی قشم!) وغیرہ۔
- صلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔لفظ'' بھی'' کے ذریعہ بیہ بتا دیا کہ اورلوگ تو بیرکام کرتے ہی ہیں۔ لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔
- صرف جان پہچان کے لوگوں کوسلام کیا جائے گا ۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رات میں کہیں ہے گزررہے ہیں تو ان لوگوں کوسلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ۔ ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کرلیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس ﷺ کا فرمان یہ ہے کہ:
  - "وَتُقُرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ"
  - تَذْ يَحْمَدُ: "جس كوتم جانع مواس كوبھي سلام كرواورجس كوتم نبيس جانع اس كوبھي سلام كرو-"
- خاص طور پراُس وقت جب کہ راسے میں اِکا دُکا آ دمی گزررہے ہوں تو اس وقت سب آ نے جانے والوں کوسلام کرنا چاہئے ۔۔۔۔ لیکن اگر آ نے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آ نے کا اندیشہ ہوتو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔۔۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آ ئے گا کہ اِکا دُکا آ دمی گزررہ ہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے، اور سلام کا رواج ختم ہوجائے گا۔
- غیر دین کے لئے شرعی علم پڑھا جائے گا۔ یعنی شرعی علم، دین کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے لئے پڑھا جائے گا۔۔۔۔ العیاذ باللہ۔۔۔۔ اور مقصد بیہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ جمیس ڈگری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی۔ پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی، ان مقاصد کے لئے دین کاعلم پڑھا جائے گا۔

ا قرآن یعنی کلام الله کی قتم کھانا اس لئے جائز ہے کہ کلام اللہ؛ خدا تعالی کی صفت ہے، اگر کوئی شخص قرآن ے مصحف ( یعنی لکھے ہوئے کاغذوں کا مجموعہ ) مراد لے اور قرآن کریم کی قتم کھائے تو یہ جائز نہیں۔ (محمد امین پالن پوری)



€ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔

ال غنیمت کوذاتی جا گیر مجھ لیا جائے گا ۔۔۔ مال غنیمت ہے مراد قومی خزانہ ہے بعنی قومی خزانے کوذاتی جا گیراور ذاتی دولت مجھ کرمعاملہ کریں گے۔

🚳 امانت كولوث كامال مجما جائے گا۔ يعني اگر كسى نے امانت ركھوا دى توسمجھيں سے كه بيلوث كا ال حاصل ہو گيا۔

🚳 زکوۃ کوجرمانہ مجھاجائے گا۔

سب سے رذیل آ دی قوم کالیڈر اور قائد بن جائے گا یعنی قوم میں جوشخص سب سے زیادہ رذیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کوقوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرواور اپنا سربراہ بنالیں گے۔

🖎 آدی این باپ کی نافرمانی کرےگا۔ . 👁 آدی اپنی مال سے بدسلوکی کرےگا۔

دوست کونقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرےگا۔ 🚳 بیوی کی اطاعت کرےگا۔

علاموں کی آ وازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔

ان کانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ یعنی جوعورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی،اوران کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔

ال گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کوسنجال کر رکھا جائے گا۔

ا سرِداه شرابيس بي جائيس گي - الله كوفخر سمجها جائے گا۔

انصاف مکنے لگے گا یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا۔لوگ پیسے دے کراس کوخریدیں گے۔

۵ پولیس والول کی کثرت ہوجائے گی۔

ترآن کریم کونغمہ سرائی کا ذریعہ بنالیا جائے گا یعنی موسیقی کی لئے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تا کہ اس کے ذریعہ ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سیجھنے، یا اس کے ذریعہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے تلاوت نہیں کی جائے گی۔

🗗 درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔

التوتم يرسرخ آندهي الله تعالى كى طرف سے آجائے۔

ع ازلز لے آجائیں۔ علی الوگوں کی صورتیں بدل جائیں۔

ع آسان سے پھر برسیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی اور عذاب آجائے العیاف باللہ۔ اب آپ ان علامات میں ذراغور کرکے دیکھیں کہ بیسب علامات ایک ایک کرکے س طرح ہمارے معاشرے پر



صادق آ رہی ہیں،اوراس وقت جوعذاب ہم پرمسلط ہے وہ درحقیقت انہی بدا عمالیوں کا نتیجہ ہے۔ (درمثنور:۲۲/۲، بحوالہ اصلاحی خطیات: ۲۲۳۲ تا ۲۲۰)

# ا جنات كى وعوت برحضرت تميم دارى رَضِعَاللَابُهَا كَا عَبُولِ اسلام

حضرت تمیم داری دَوْوَالنّائِلَةُ فَرَات بین که: جب نبی کریم فیلین عَلَیْ استان و دو اس وقت میں شام میں تھا۔
اپی کسی ضرورت سے سفر میں لکا تو رات میں رات ہوگئی، میں نے کہا میں آج رات اس دادی کے بڑے سردار (جن) کی پاہ میں ہوں ۔۔۔ زمانہ جاہلیت میں عربول کا خیال تھا کہ ہر جنگل اور ہر دادی پر کسی جن کی حکومت ہوتی ہے۔ جب میں بستر پر لیٹا تو ایک منادی نے آ واز لگائی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم اللّٰہ کی پناہ مائو، کیونکہ جنات اللّٰہ کے مقابلہ میں کسی کو پناہ امیں دے سکتے، میں نے کہا اللّٰہ کی قشم! تم کیا کہدر ہے ہو؟ اس نے کہا ان پڑھ ہوں میں اللّٰہ کی طرف مقابلہ میں کسی کو پناہ امیں دے سکتے، میں نے کہا اللّٰہ کی قشم! تم کیا کہدر ہے ہو؟ اس نے کہا ان پڑھ ہوں میں اللّٰہ کی طرف سے آ نے والے رسول میں اللّٰہ کی شم نے ( مکہ میں) "حَجون" مقام پر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ہم ملمان ہو گئے ہیں، اور ہم نے اجباع اختیار کر لی ہے، اور اب جنات کے تمام مکر وفریب ختم ہو گئے ہیں۔ اب (وہ آسان پر جانا چاہتے ہیں تو) ان کوستارے مارے جاتے ہیں، تم محمد فیلین کی پس جاؤ جو دَبُّ الْعَالَمِین کے رسول ہیں، اور مسلمان ہو جاؤ۔

حضرت تميم رَضَحَاللَا اللهُ كَلِي عَبِي كَهِ عِين كَهُ عِين كَهُ عِين كَهُ عِين كَهُ عِين كَمُ عِينَ عَين عَين الور وہاں ایک پادری کو سارا قصہ سنا کراس سے اس کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا: جنات نے تم سے پچ کہا ہے، وہ نبی حرم ( مکہ ) میں ظاہر ہوں گے اور ہجرت کر کے حرم (مدینہ ) جائیں گے۔ وہ تمام انبیاء غَلَا ہِ اللهِ ا

# الزبوراورتورات ميس امت محمد سيركي صفات

- البور میں تحریب کدامت محدید کو قیامت کے دن انبیائے کرام غَلَیْجِ الْقَوْالْیَنْ کَا نور دیا جائے گا۔ (حیاۃ الصحاب: ا/۵۵)
- 🕡 تورات میں ہے کہامت محدید کی اذا نیس آ سانی فضامیں گونجیں گی ( یعنی میناروں اور بلند جگہوں پراذا نیس دیں گے )۔
- و پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے اگر چہ کوڑے کر کٹ والی جگہ پر ہوں ، اور وسطِ بدن یعنی کمر پر کنگی باندھیں گے اور وضو میں اعضاء کو دھو کیں گے۔ (حیاۃ الصحابہ: ۴/۱م)

نوں ہے: کوڑے کرکٹ والی جگہ پرنمازیں پڑھیں گے، الحمدللہ! یہ بات ہمارے ساتھیوں میں پائی جاتی ہے، آج کل ہمارے ساتھی اشیشن پر،ٹرین میں،بس اڈے پر جہاں جگہل گئی نماز ادا کرتے ہیں۔

# ا ظالم قوم كظلم سے بيخے كے لئے نبوى نسخه

حضرت حصین رَضِعَاللَهُ بِتَعَالِحَنِهُ کُو آن مُحضرت مِّلْلِیْنَ عَلَیْنَا نَے اسلام کی دعوت دی، حضرت حصین رَضِعَاللَهُ بَعَالِحَنَّهُ نَے فرمایا میری قوم ہے میرا خاندان ہے، اگر اسلام لاوَل گا تو ان ہے مجھے خطرہ ہے اس کئے میں کیا کہوں؟ آنحضرت مِلْلَقَهُ عَلَیْنَا نَے

فرمايا پيدوعا پڙھو:

"اللهُم استهديك لارشد امري وزدني عِلمًا يَنْفَعني."

تَوْجَهَدَ: "اے الله! میں اپنے معاملہ میں زیادہ رشد و ہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمانی جا ہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطا فرما۔"

چنانچ حضرت حسين وَضِعَاللهُ بَعَالِيَ فَ يدعا برهي اوراس مجلس مين الحضے سے بہلے بي مسلمان ہو گئے۔ (حياة السحاب: ١/٩٥)

# امت گنهگاراوررب بخشنے والا ہے

جنت کے دونوں طرف سونے کے پانی سے تین سطریں تحریر ہیں:

بِبَلِي سطر: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ."

دوسری سطر: جوہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ خیرات وغیرہ کردیا اس کا ثواب مل گیا، اور جود نیا میں ہم نے کھا پی لیااس کا ہم نے نفع اٹھالیا، اور جو کچھہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔

تيسري سطر: امت كنهگار باوررب بخشفه والا ب- (منتخب احاديث: ص ٢٥)

## الله تعالیٰ بھی دعوت دیتے ہیں

ا ﴿ وَاللّٰهُ يَدُعُوا اللّٰهِ دَارِ السَّلْمِ ﴿ ﴿ (سوره يونس: آيت ٢٥) تَرْجَمَكَ: "اورالله تعالى بلاتْ بين سلامتى عَالَم كَاطرف "

وَاللّٰهُ يَدُعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُفِرَةِ بِاذْنِهِ ﴾ (سورة بقره: آيت٢٢١) تَرْجَمَكَ: "اورالله تعالى بلات بين جنت اور بخشش كي طرف اين عم سه."

﴿ إِنَا يَهُمَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

(سورهٔ بقره: آیت۲۱)

تَذَجَهَدَ: "اےلوگو! بندگی کرواپنے رب کی جس نے پیدا کیاتم کواوراُن کوجوتم سے پہلے تھے، تا کہتم پر ہیزگار بن جاؤ۔''

وَيَالَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ﴿ (سورهُ نساء: آيت ١) تَرْجَمَنَ: "أكولو أورت رجوات رجوات المعاني بيدا كياتم كوايك جان سے "

﴿ آیاً یُها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ ایْ زَلْزَلَهٔ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ﴿ (سورهٔ حج: آیت ۱) تَرْجَمَنَ: "اے لوگو! ڈروا پے رب ہے، ہے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔"

( الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَق الله عَق الله عَق الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله

(سورهٔ آل عمران: آیت ۱۰۲)

تَنْجَمَنَ: "اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہوجیہا اس سے ڈرنا چاہئے، اور ندمرومگرمسلمان یعنی مرتے وم تک کوئی حرکت مسلمانی کے خلاف نہ کرو۔"

يَحْظُرُمُونَى (خِلْدُودَةِمْ)

#### ﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الطِّيعُوْ اللَّهَ وَاطِيعُوْ الرَّسُولَ وَاوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ؟

(سورة نساء: آيت ٥٩)

تَنْ جَمَدَ: ''اے ایمان والو! تم اطاعت کرواللہ تعالیٰ کی اوراطاعت کرور زل اللہ ﷺ کی اور تم میں جوامیر وحاکم ہیں اُن کی بھی۔''

﴿ إِنَا يَهُمَا اللَّذِيْنَ المَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا ﴾ (سورة تحريم: آيت ٢)
تَرْجَمَنَ: "أَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّاللَّالَال

﴿ يَا يَكُهَا الَّذِيْنَ المَنُوا تُوْبُوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴿ (سورة تحريم: آيت ٨) تَرْجَمَنَ: "ا عاليان والواتم الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِيْنِ امَّنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٥ وَجَاهِدُوْا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ١ (سورة حج: آيت٧٧، ٧٨)

تَذَیِجَهَدُ: ''اے ایمان والو! تم رکوع کیا کرواور سجدہ کیا کرواور اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اور نیک کام کیا کرو امید ہے کہتم فلاح پاؤں گے، اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کروجیسا کہ کوشش کرنے کاحق ہے۔'' (بیان القرآن)

نو استم کی آیتی قرآن کریم میں بہت ہیں، بندہ نے صرف دی آیتی ذکر کی ہیں۔

#### (۱) صبر کرنے کا وقت

صبراپے وقت پر ہوتا ہے۔۔۔۔ مدت گزرجانے کے بعد تو ہرایک کوصبر آئی جاتا ہے، وہ باعث اجرنہیں ہوتا،صبر وہی باعث اجر ہوتا ہے جوارادہ اور اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لئے کیا جائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک بڑھیا کا جوان بیٹا مرگیا، آنخضرت ﷺ ادھرے گزرے بڑھیا واویلا فریاداور خوبیاں بیٹا مرگیا، آنخضرت ﷺ کو پہچانتی نہتی، جواب دیا کہ ہاں! تمہارا جوان بیٹا مرگیا ہوتا تو پہتہ چانا؟! آپ ﷺ خانی ایک کی اسلام نے کہا: اللہ کے رسول تھے، دوڑی دوڑی آئی اور کہا اب میں صبر کروں گی۔ آپ ﷺ خانی نے فرمایا: "اَلَصَّ بُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأَوْلَى" صدمہ اور رہے جہتے ہی آ دی صبر کرے تو سوجب اجرہ وتا ہے۔ (خطبات عیم الاسلام: ۱۳۸۰)

## ا دوجھٹرنے والوں کو دیوار کی نصیحت (ایک عجیب واقعہ)

بنی اسرائیل میں ہے ایک آ دمی کا انقال ہوگیا، اس کے دو بیٹے تھے، ان دونوں کے مابین ایک دیوار کی تقسیم کے سلسلے میں جھڑا ہوگیا، جب دونوں آپس میں جھڑ رہے تھے تو انہوں نے دیوار سے ایک غیبی آ واز سی کہ تم دونوں جھڑا مت کرو کیونکہ میری حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مدت تک اس ونیا میں بادشاہ اور صاحب مملکت رہا ۔۔۔ پھر میرا انتقال ہوگیا اور میرے بدن کے اجزاء مٹی کے ساتھ مل گئے ۔۔۔ پھر اس مٹی سے کمہار نے مجھے گھڑ ہے کی تھیکری بنا دیا، ایک طویل مدت تک تھیکری کی صورت میں رہنے کے بعد، عمرای کے بعد، عمرای کی صورت میں رہنے کے بعد، عمرایک کی صورت میں رہنے کے بعد،

بِحَسْرِمُونَى (جُلْدُودُومُ)

S Irr

میں مٹی اور ریت کی صورت میں تبدیل ہوگیا ۔۔۔ پھر پچھ مدت کے بعدلوگوں نے میرے اجزائے بدن کی اس مٹی ہے اینٹیں بنا ڈالیں۔اور آج تم مجھے اینٹوں کی شکل میں دیکھ رہے ہو،الہذاتم ایسی مذموم وقتیج دنیا پر کیوں جھٹڑتے ہو۔

كى شاعرنے كياخوب كہاہے:

غرور تھا خمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پیۃ نہیں
آ ہ! آ ہ! بید دنیا بڑی فریب دہندہ ہے فانی ہونے کے باوجود بیلوگوں کی محبوب بنی ہوئی ہے۔ بیا بنی ظاہری رنگینی اور
رعنائی سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آخرت سے غافل کرتی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں کو جنسی مسرات کے شوق سے
ہم آغوش فرمائیں۔ (گلتان قناعت تالیف علامہ محرموی روحانی بازی: ص۸۹۲)

# اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی چارفتمیں

اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی جارفتمیں ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ \* يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ \* يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ \* يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ \* يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۞ الذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكُورًانًا وَإِنَاثًا \* وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۞ ﴾

(سورهٔ شوری: آیت ۵۰، ۵۰)

تَنْجَمَنَدُ: "الله تعالیٰ کا راج ہے آسانوں میں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو جاہے، بخشا ہے جس کو جاہے بیٹیاں، اور بخشا ہے جس کو جاہے بیٹے، یا اُن کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں، اور کر دیتا ہے جس کو جاہے بانجھ، وہ سب چھ جانتا؛ کرسکتا ہے۔"

اس مقام پراللدتعالی نے لوگوں کی چارفتمیں بیان فرمائی ہیں:

وه جن كوصرف بينيال دير-

🕡 وه جن كوصرف بيني ديئے۔

وه جن کو بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔

وه جن کو بینے ، بیٹیاں دونوں دیے۔

لوگوں کے درمیان بیفرق وتفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اس تفاوت اللی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ۔۔۔۔۔۔ بیقسیم اولا د کے اعتبار سے ہے۔

# (1) والدين كے اعتبار ہے انسانوں كى جارفتميں

والدين كاعتبار يجمى انسانوں كى جارفتميں ہيں:

- حضرت آ دم غَلِينُ النِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المَا المَا اله
- € حضرت حواعَلَيْهَا الشِيْلِ كوصرف مرد سے پيدا كيا، ان كى مال نبيس ب-
- صرت عیلی غلیدالی کوصرف ورت سے پیدا کیا،ان کا باپنہیں ہے۔
- اور باتی تمام انسانوں کومرد وعورت دونوں کے ملاپ سے پیدا کیا گیا، ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی۔ فسنحانَ الله الْعَلِيْمِ الْفَدِيْوِ۔

- Iro



# ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی حیار شمیں

ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی مپارتشمیں ہیں، رسول اللہ طِلِقِی عَلَیْنَا کا ارشاد ہے کہ بنی آ دم مختلف اقسام پر پیدا کئے ہیں:

ا کے کھاوگ مؤمن پیدا ہوتے ہیں (یعنی مؤمن مال باپ کے بیہال پیدا ہوتے ہیں) اور مؤمن زندہ رہتے ہیں (یعنی زندگی مجرایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں) اور مؤمن مرتے ہیں۔

کھالوگ کافر پیدا ہوتے ہیں (یعنی کافروں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں) اور کافر زندہ رہتے ہیں (یعنی پوری زندگی کافر
 رہتے ہیں) اور کافر مرتے ہیں۔

ے کھے مؤمن پیدا ہوتے ہیں، مؤمن زندہ رہتے ہیں (یعنی زندگی بجرمؤمن رہتے ہیں) اور کافر مرتے ہیں (یعنی مرنے سے کھے پہلے کافر ہوجاتے ہیں)

کے کھے کافر پیدا ہوتے ہیں، اور زندگی بحر کافر رہتے ہیں، اور مؤمن مرتے ہیں ( یعنی وفات سے کچھ پہلے ایمان لے آتے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے)۔ (مقتلوۃ شریف: ص ۳۳۷)

الله تعالى مم سب كوايمان يرجينا اور مرنا نصيب فرمائين! آمين يارب العالمين!

# اعتبارے انسانوں کی چارشمیں

غصہ کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چارفتمیں ہیں، آنخصرت کالین علیما کا فرمان ہے کہ:

■ کچھلوگوں کوجلدی غصر آتا ہے، اور جلدی زائل ہوجاتا ہے۔ یہ لوگ نہ قابل تعریف ہیں نہ قابل ندمت۔

تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو در سے غصہ آتا ہے، اور جلدی زائل ہو جاتا ہے ۔۔۔۔ رب کریم! ہمیں بہترین انسان بنادے! آمین!

🕜 اورتم میں بدترین وہ لوگ ہیں جن کوجلدی غصہ آتا ہے، اور دیر سے زائل ہوتا ہے۔ (مفکلوۃ شریف:ص ۳۳۷)

# اعتبارے انسانوں کی جارفتمیں

قرض کے اعتبار ہے بھی انسانوں کی جارفتمیں ہیں، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ:

کھھ لوگ قرض ادا کرنے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں \_\_\_\_ یہ لوگ نہ قابل
 تعریف ہیں نہ قابل ندمت۔

کے کھ لوگ قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں لیکن قرض وصول کرنے میں نری برتے ہیں ۔۔۔ یہ بھی نا جہ بل تعریف ہیں نہ قابل مذمت۔

⇒ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرض اوا کرنے میں جھی اچھے ہوں ، اور قرض وصول کرنے میں بھی اچھے ہوں۔

اورتم میں بدترین وہ لوگ ہیں جونہ قرض ادا کرنے میں اچھے ہیں نہ وصول کرنے میں اچھے ہیں (مقلوۃ شریف: س ١٣٨٨)



# س سلام کی ابتداء

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ انسانوں میں سلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے باپ حضرت آ دم غَلِیْدِالیِّیْمِیِّی کُوْم دیا کہ فرشتوں کو جا کرسلام کرو۔

#### الم حضرت عاكشه رَضِوَاللَّهُ النَّا كَا مَشوره

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں اپنامال تجارت شام اور مصر لے جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ عراق لے جانے کا ارادہ کیا اور حضرت عائشہ رَضِحَاللَّهُ اَتَعَالَیْحَظَا ہے مشورہ لینے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے اللہ علیہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں ہے کسی کے رزق کا کوئی سبب کسی طریقہ پر بنا دے تو اس کو نہ چھوڑے جب تک کہ وہ خود ہی نہ بدل جائے۔

مطلب بیہ ہے کہ جس سبب سے روزی ملتی ہے اسے مت چھوڑو، ہاں اگر وہ خود ہی بدل جائے مثلاً: حالات سازگار نہ رہیں، مال میں نقصان ہونے لگے یا کوئی مجبوری پیش آجائے تو اور بات ہے۔ (تبلیغی اوراصلاحی مضامین: ص۲۳۶)

### وص حضرت عمر رَضِحَاللهُ تَعَالَيْهُ الْعَنْهُ كاسلام لان كاخاص سبب

حضرت عمر بن خطاب دَضَّ النَّائِ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلِ الْمَائِلُ الْمَائِلُ

﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيْمِ ۞ وَّمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٍ \* قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ (سودة حاقه: آبت ١٠١٥) تَرْجَمَكَ: "بيقول رسول كريم كا به شاعر كانهيں بتم ميں ايمان بى كم به-"

تومیں نے خیال کیا کہ اچھا! شاعر نہ ہی؛ کا من تو ضرور ہے، ادھرآپ طِلِقَائِ عَلَیْنَا کی تلاوت میں یہ آیت آئی: ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ \* قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ (سودة حاقد آبت ١٤)

تَوْجَمَنَ "بيكائن كاتول بهي نبيل ہے۔ تم فيصحت بي كم لي ہے۔"

- Irz



اب آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری سورت ختم کرلی۔فرماتے ہیں کہ یہ پہلاموقع تھا کہ میرے ول میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا، اور رونکھٹے رونگھٹے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ پس یہ بھی منجملہ ان اسباب کے جو حضرت عمر رُضِی الله کی خاص سبب ہے۔ (تغیر ابن کثیر:۳۲۵/۵)

(٢) الله تعالى كى مؤمن بندے سے عجيب سر كوشى

حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر دَضَّ النَّابُنَةَ النَّهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى

# 🗗 جب لوگ سونا جاندی جمع کرنے لگیں تو درج ذیل کلمات بکثرت کہا کرو

حضرت شداد بن اوس دَضِحَالِقَاءُ بَعَالِحَنِهُ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد رکھ لو، رسول اللہ عَلِیْقِیْعَابِیْعَابِیْکَ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عِلَیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عِل فرما مِن اللّٰ عَلَیْکُ مِنْ عَلَیْکُ مِی مِنْ عَلَیْکُ مِی مِنْ مِی مِنْ مِی مِنْ مِی مِنْ مِی مِنْ مِی مِنْ

"اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْنَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَاَسْنَلُكَ شُكُرَ نِعُمَتِكَ، وَاَسْنَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا وَاَسْنَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْنَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَاَسْنَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَاَسْنَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوْبِ."

(ابن کثیر: ۲/۲۰۳۲)

تَذَرِ حَمَدَ: 'اے اللہ! میں تجھ سے کام کی ثابت قدمی، اور رشد و ہدایت کی پختگی طلب کرتا ہوں، اور تیری نعتوں کا شکر یہ، اور تیری عبادتوں کی اچھائی چاہتا ہوں، اور سلامتی والا دل اور تجی زبان مانگتا ہوں، اور تیرے علم میر، جو بھلائی ہے اس کو طلب کرتا ہوں، اور تیرے علم میں جو برائی ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور جن برائیوں کوتو جانتا ہے ان سے استغفار طلب کرتا ہوں، بے شک تو تمام عیوب کوخوب جانتا ہے۔' (ابن کثیر: ۳۵۲/۲)

#### (٨) موت كے سواہر چيز سے حفاظت كا نبوى نسخه

مند بزار میں حدیث ہے کہ حضور خُلِطِنْ عَلَیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِی کُلِیْنِ کُلِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِی کُنِی کُلِی کُ

وم جھاڑ پھونک کرکے رقم لینا جائز ہے

صیح بخاری شریف فضائل قرآن میں حضرت ابوسعید خدری دَضِحَاللَّهُ بِتَعَالِيَّفُ ہے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں

تے، ایک جگداتر ہے ہوئے تھے، ناگاہ ایک لونڈی آئی، اور کہا کہ یہاں کے قبیلہ کے سردار کوسانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آ دمی یہاں موجود نہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ چھونک کردے؟

ہم میں سے ایک شخص اٹھ کراس کے ساتھ ہولیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ دم جھاڑا بھی جانتا ہے، اس نے دہاں جا کر کچھ پڑھ کردم کیا، خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہوگیا۔ تمیں (۳۳) بحریاں اس نے دی، اور ہماری مہمانی کے لئے دودھ بھی بہت سارا بھیجا ۔۔۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے کہا کہ کیا تم کواس کاعلم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا ہے، ہم نے کہا: اس آئے ہوئے مال کو نہ چھیڑو، پہلے رسول اللہ کے الیاں تھے مسئلہ پوچھ او، مدینہ منورہ میں آگر ہم نے رسول اللہ کے الیاں تھے تھے کہ اور کردم کرنے کی سورت ہے؟ اس مال کے جھے کرلومیرا بھی ایک حصد لگانا۔ (تفییراین کیزراین)

# الشكركرنے والے سائل يرآ تخضرت طِلْقَالِيَا كَا كَا وَارْش

منداحر میں ہے کہ رسول اللہ طِلِقِ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلی کے پاس ہے ایک سائل گزرا، آپ طِلِقِی عَلی کے باس ہے ایک سائل گزرا، آپ طِلِقِی عَلی اور کہنے لگا بہت بھڑا اور کھجور دی، اس نے اُسے بخوشی لے لیا، اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول طِلِقِی عَلی کی عطیہ ہے، آپ طِلِقی عَلی اُسے اُسے اُسے (مزید) ہیں (۲۰) ورہم و بنے کا حکم دیا ۔۔۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ طِلِقی عَلی عَلی نے فادمہ سے فرمایا: اسے لے جا وَ اور اُمْ سلمہ دَافِوَ اَلْنَا اَنْ عَلَی اَسِ جِ لیس جالیس (۲۰) ورہم ہور ابن کی جا کہ ان جالیس (۲۰۰) ورہم ہور ابن کی جا کہ ان کے باس جالیس (۲۰۰) ورہم ہور اس کے لیس جالیس (۲۰۰) ورہم ہور اس کے لیس جالیس (۲۰۰) ورہم ہور اسے دلوا دو۔ (ابن کیش ۲۰۰۶)

## السريا كارى والے اعمال بھينك ديئے جائيں گے

حضرت انس دَضِحَالِنَا اُبَعْنَا الْحَنْ الْمِيانِ كَرتے ہیں کہ حضرت محکم مصطفیٰ خلیق النے کھینک دو، اسے قبول کرو، اسے تبول کرو، اسے تبول کرو، اسے تبول کرو، اسے قبول کرو، اسے تبول کرو، اسے قبول کرو،

# و عظیم نور حاصل کرنے کا نبوی نسخہ

حافظ ابوبکر بزار رَخِتَهَبُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِے اپنی کتاب میں بیروایت ذکر کی ہے کہ رسول الله طَلِیْنَ عَلَیکا نے فرمایا: جو محض رات کے وقت بیرآیت پڑھے گا:

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آحَدًا ١٠٠

(سورهٔ کهف: آیت ۱۱۰)

تَنْ َ خَمْنَدُ: 'جو خُص اپنے رب سے ملنے کی آرزور کھتا ہے وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک ندکرے۔'' - Ira

الله تعالی أے اتنا برانورعطا فرمائیں گے جوعدن ہے مکہ تک (کی مسافت کے بقدر) ہوگا۔" (ابن کثیر: ٣٨٦/٣)

س حیار چیزوں میں خیروبرکت اور شفاء ہے

ابن جریر میں حضرت علی دَضِوَاللَّهُ اِتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالیْ اَتَعَالیٰ اَتَعَالیٰ اَتَعَالیٰ اَتِی ہے دھولے، اور اپنی بیوی کے مال (مہر) ہے اس کی رضا مندی ہے ہے کے رشہد خرید لے، اور اُسے پی لے، پس اُس میں کئی وجہ سے شفا آجائے گی، قرآن کریم کے بارے میں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَنُنَازِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ لا ﴾ (سورہ بنی اسرائیل: آیت ۸۲) تَرْجَمَدُ: "ہم نے قرآن میں ہے وہ نازل فرمایا ہے جوشفا ہے اور رحت ہے مؤمنین کے لئے۔" دوسری آیت میں ہے:

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَّاءِ مَاءً مُّبْرِكًا ﴾ (سورة ق: آيت٩)

تَرْجَمَدُ: "ہم آسان ت بابركت يانى برساتے ہيں۔"

اور فرمان ہے:

﴿ فَانِ طِبُنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْتًا مَّرِيْتًا ﴿ ) (سورة نساء: آیت؛) تَرْجَهَدَ: "اگرعورتیں اپنے مال مہر میں ہے اپنی خوشی سے تہمیں دے دیں تو بے شک تم اے کھاؤ مزہ دار خوشگوار سمجھ کر۔"

شهد رحم المنطين فرمان خداتعالى سے:

﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ﴿ ﴾ (سورة نحل: آيت٦٩)

تَنْجَمَنَةَ: "شہدمیں لوگوں کے لئے شفاء ہے۔"

ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کوشہد چاٹ لے اے کوئی بروی بلانہیں پہنچے گی۔ (تفییر ابن کثیر:۳۱/۳)

فَا لِهُ آنَ لَا : حَارِ چیزوں میں خیرو برکت اور شفاء ہے ﴿ قرآن کریُم ﴿ بارش کا پانی ﴿ شہد ﴿ اور بیوی کا مهر ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کاروبار کرے تو اپنی بیوی کی مہر میں سے پچھرقم کاروبار میں لگائے، ان شاء اللہ کاروبار میں فائدہ ہوگا، مہرکی رقم طرفین کے لئے خیرو برکت کی چیز ہے۔

### اس جنت کا مؤمنین کے نام پیغام

بينهايت اجم پيغام ہے، جو محض اس پر عمل كرے كا وہ جنت الفردوس كا وارث موكا۔

مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا ک اوراس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کرفر مایا: کچھ بول!اس نے درج ذیل آیتیں تلاوت کیس جوقرآن میں نازل ہوئیں۔(ابن کثیر)

﴿ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو

Ir.

مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ الَّا عَلَى

اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَانِّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَّاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ

اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَانِّهُمْ فَانِّهُمْ عَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَّاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ

الْعُلُدُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِامَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ

الْعُلْدُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ الْوَرِثُونَ ۞ الَّذِيْنَ يَرِبُونَ الْفِرْدَوْسَ \* هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ. ۞ اللهِمْ وَعَهْدِهُمْ الْفِرْدُوسَ \* هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ. ۞ اللهِمْ وَعَهْدِهُمْ الْفِرْدُوسَ \* هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ. ۞

(سورهٔ مؤمنون: آیات ۱ تا ۱۱)

ترجی : "بشک اعلیٰ کامیابی حاصل کر لی ان مؤمنین نے جوخشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جولغواور کمی باتوں سے بچتے ہیں، اور جوز کو ہ دیا کرتے ہیں ۔۔۔ یا جواپنا تزکیہ کرنے والے ہیں ۔۔۔ اور جواپی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیبیوں اور باندیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ ان پر اس میں) کوئی الزام نہیں، ہاں جواس کے علاوہ (شہوت رانی کی جگہ کا) طلب گار ہووہی لوگ حدسے بڑھنے والے ہیں، اور جواپی امانتوں اور اپنے عہدو پیان کا خیال رکھتے ہیں، اور جواپی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت الفردوں کے وارث ہوں گے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ "

مفلحين كي جير صفات وخصال:

ان آیتوں میں مؤمنین مفلحین کی جید صفات وخصال بیان کی گئی ہیں:

- الله خشوع وخضوع سے نمازیں پڑھنا یعنی بدن اور دل سے اللہ کی طرف جھکنا۔
  - الطل، لغواور تكتى باتول سے علیحدہ رہنا۔
    - 🕝 زكوة يعني مالي حقوق ادِاكرنا۔
  - اليخ بدن بفس اور مال كوياك ركھنا۔
- امانت اورعهد و بیمان یعنی قول و قرار کی حفاظت کرنا، گویا معاملات کو درست رکھنا۔
- اورآخر میں پھر نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا کہ اپنے وقت پرآ داب وشروط کی رعایت کے ساتھ ادا ہوں ۔۔۔
  اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کاحق تعالیٰ کے یہاں کیا درجہ ہے؟ اور کس قدر مہتم بالثان چیز ہے کہ اس سے شروع کر کے اُسی
  پرختم کیا۔ (فوائد عثانی)

ہیہ ہے جنت کا مؤمنین کے نام پیغام، جوخوش نصیب اس پیغام کو قبول کرے گا اور مذکورہ بالا چھ صفتوں اور خصلتوں کو اپنائے گا،ان شاءاللہ العزیز وہ جنت الفردوں کا ضرور وارث ہوگا۔

#### آ تخضرت طليفي عَلَيْهِ كَاوصاف واخلاق:

نسائی نے کتاب النفیر میں یزید بن بابنول سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رونے النائی انتخالے کے انہوں نے حضرت عائشہ رونے النائی کا خلق بعنی طبعی لیہ رسول اللہ خِلِقِی کی کے انہوں نے خضرت خِلِقِی کی کہ انہوں کے خضرت خِلِقِی کی کہ انہوں کے خضرت خِلِقِی کی کہ انہوں کے خضرت خِلِقِی کی کہ خاتی میں ہے ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رونے النائی کھنا نے بیدوں آبیتی تلاوت کر کے فرمایا کہ:
اس میں خلق وعادت تھی رسول اللہ خِلِقِی کی کے انداز القرآن: ۲۹۳/۲)

- Iri

خدایا!اس پرتعجب ہے جو تحقیے پہچانتے ہوئے تیرے سوا دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔

صدایا! اس پربھی تعجب ہے جو تجھے پہچانے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے ۔۔۔ پھر ذراکھہر کر اللہ پربھی تعجب ہے جو تجھے پہچانے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے ۔۔۔ پھر ذراکھہر کر ایک پرزور آ واز لگائی اور کہا: پوراتعجب اس پر ہے جو تجھے پہچانے ہوئے دوسرے کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہوجائے ۔۔۔۔ بیٹ کرمیں نے بلند آ واز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آ یا کہ میں انسان ہوں تو ان کاموں میں مشغول ہوجا جو تیرے فائدے میں انسان ہوں تو ان کاموں میں مشغول ہوجا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ (تفییر ابن کیٹر : ۱۲ مراس)

## اسے رب کی رحمتوں سے مواقع تلاش کرتے رہو

حضرت محمد بن مسلمہ انصاری دَضِحَالقَائِرَ اَنْحَالَے کُنْ کی موت کے بعد ان کی تلوار کی میان میں سے ایک پر چہ نکلا جس میں تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع تلاش کرتے رہو، بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وفت تم دعائے خیر کرو کہ اس وفت رب ک رحمت جوش میں ہو،اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد بھی حسرت وافسوس نہ کرنا پڑنے۔ (ابن کشیر)

#### انکساری کرنے ، اور تکبر کرنے والوں کا انجام

بیعق کی شعب الایمان میں ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب دَضِحَاللّاً النَّهُ الْحَبْثُ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: اے لوگو! تواضع اور انکساری کرو، اس لئے کہ میں نے رسول الله صَلِحَالِيَّ اللّٰهِ عَلَيْتُ کُلُورُ ماتے ہوئے سنا ہے کہ:

"مَنُ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ، فَهُو فِي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَ فِي آغَيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ \_\_\_ وَمَنُ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِي آغَيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ اَهُوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوُ خِنْرِيْرٍ." (مشكوة: ص٤٣٤)

تَوْجَمَدُ: ''جواللہ کے لئے اکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائیں گے، پس وہ اپنی نظر میں حقیر ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بزرگ ہے۔۔۔۔۔ اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پہت کریں گے، پس وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہے اور اپنی نظر میں بزرگ ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد یک کتے اور خزریہ ہے بھی زیادہ ذلیل وخوار ہے۔''

## الله تين نجات دينے والى اور تين تباہ كرنے والى چيزيں

حضرت ابو ہریرہ دَضِحَالقَائِهُ تَعَالِحَنِهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے فرمایا: تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، اور تین چیزیں تیاہ کرنے والی ہیں:



نجات دين والى تين چيزيں يه ہيں:

🕕 الله سے وُرنا خلوت وجلوت میں۔ 🕝 حق بات کہنا خوشی و ناخوشی میں۔

اور (خرج میں) مانہ روی اختیار کرنا مالداری اورغریبی میں۔

اور تباہ کرنے والی تین چیزیں بہ ہیں:

🛈 خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ 🕜 حرص و بخل کرنا۔

ت مسلم اور بیتنول میں سخت تر ہے۔ (مشکوة: صهمه)

وس وہ کون سا درخت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے

صیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر دَضِحَالِقَائِمَاتُعَالِحَنَّا ہے منقول ہے کہ ہم آنحضور ﷺ کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔آپ نے فرمایا: مجھے ہلاؤوہ کون سا درخت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں، نہ جاڑوں میں، نہ گرمیوں میں، جوابنا کھل ہرموسم میں لا تارہتا ہے۔

عبدالله بن عمر دَضِحَاللهُ بِتَغَالِحَنْهُ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت تھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر دَضِحَاللهُ بِتَغَالِحَنْهُ ہیں، اور وہ خاموش ہیں تو میں بھی حیب رہا۔

آ تخضرت خُلِقَائِ عَلَيْهِا نِهِ ارشاد فرمایا وه تھجور کا درخت ہے۔

جب يهال سے الله كر چلے تو ميں نے اپنے والد (حضرت عمر دَضِحَالنَّالُاتَغَالِجَنَّهُ) سے بيه ذكر كيا تو آپ دَضِحَالنَّالُاتَغَالِجَنَّهُ نے فرمایا: پیارے بیٹے! اگرتم بیہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے ال جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ (ابن كثير: ١١/٣)

المحسد، برگمانی اورشگون بدسے میخے کا نبوی فارمولہ

طبرانی میں ہے کہ تین خصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی: ﴿ شُکُون لینا ﴿ حسد کرنا ﴿ بدگمانی کرنا۔
ایک شخص نے پوچھا حضور پھران کا تدارک کیا ہے؟ فرمایا جب حسد کرے تو استغفار کر لے ۔۔۔ جب گمان پیدا ہوتو
اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کر ۔۔۔ اور جب شگون لے خواہ نیک نکلے خواہ بداینے کام سے نہ رک، اسے پورا کر۔
(ابن کیٹر، سنورہ حجرات: آیت ۱۲)

## ا موت سے کوئی چینہیں سکتا

سورة جمعه ميس الله تعالى ارشا دفر ماتے ہيں:

﴿ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُودُّوْنَ اللَّي عليمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ ﴿ (سورة جمعه: آيت ٨٠ )

تَنْ جَمَدُ: "آپ کہد دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ (موت ایک روز) تم کو آپکڑے گی، پھرتم پھیرے جاؤ کے چھپی اور کھلی (تمام) باتوں کے جانبے والے کی طرف، پھروہ تم کوتمہارے سب کئے ہوئے کام ہتلا دے گا۔" المحافظ والمعاددة المحافظ المح

یعنی موت سے ڈرکر کہاں بھاگ سکتے ہو، ہزار کوشش کرو، مضبوط قلعول میں دروازے بند کرکے بیٹھ جاؤ، وہال بھی موت چھوڑنے والی نہیں، اور موت کے بعد پھر وہی اللّٰہ کی عدالت ہے اورتم ہو۔ (فوائدعثانی)

#### اس موت سے بھا گنے والے کی مثال

معجم طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ موت سے بھا گئے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لومڑی ہوجس پر زمین کا کچھ قرض ہو، وہ اس خوف سے کہ کہیں یہ مجھ سے مانگ نہ بیٹھے بھا گے، اور بھا گئے بھا گئے جب تھک جائے تب اپنے بھٹ میں تھس جائے، جبال تھسی اور زمین نے پھراس سے تقاضا کیا کہ لومڑی! میرا قرض اواکر، وہ پھروہاں سے ؤم دبائے ہوئے تیزی سے بھاگی، آخر یونہی بھا گئے بھا گئے مرگئی۔ (ابن کثیر)

# امت محدیہ جارجاہلیت کے کام نہ جیموڑے گی (حضورا کرم ﷺ کی پیشین گوئی)

ابویعلی میں ہے کہ میری امت میں جار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑے گی:

● حسبنب برفخر كرنام السان كواس كينب كاطعنددينام

اورمیت پرنوحد کرنا۔

اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر بے تو بہ گئے مرجائے تو اسے قیامت کے دن گندھک کا پیرائین پہنایا جائے گا،اور تھجلی کی جیا دراُڑھائی جائے گی۔

مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کو کان لگا کر سننے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔(ابن کشیر، سورہُ صف سے پہلے)

#### ٣ لاعلاج امراض كاعلاج

بغوی اور نظبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِّحَالِقَائِمَ اَلَّا عَنْ اِلْحَنْ اِلِیے بیار کے پاس سے بواجو تخت امراض میں مبتلا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِّحَالِقَائِمَ اَلْحَنْ اِلْحَنْ اِلْحَنْ اِلْحَانِ مِی سورہُ موَمنون کی درج ذیل آ بیتی بردھیں، وہ ای وقت احجِها ہوگیا۔

﴿ أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمُ عَبَثًا وَآنَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ عَلَا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ عَلَا اللهُ اللهُ الْمَلِكُ الْمَقَلِ اللهُ الْمَالِكُ الْحَقُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلِكُ اللهُ الْمَلِكُ الْمُومِنِينَ اللهُ الل

تَوَجَمَدُ: "ہاں تو کیاتم نے یہ خیال کیاتھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کر دیا ہے؟ اورتم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے؟ سواللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سواکوئی بھی لائق عبادت نہیں (اور وہ) عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس (کے معبود وَ يَحْتُ مُونَى (خِلْدُ دَوْمُ)

S IFF

ہونے) پراس کے پاس کوئی دلیل نہیں، سواس کا حساب اس کے رب کے بیباں ہوگا، بےشک کا فروں کا بھلا نہ ہوگا، اور آپ یول کہا کریں: اے میرے رب! (میری خطائیں) معاف فرما! اور مجھ پررہم فرما! اور توسب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررہم کرنے والا ہے۔"

رسول الله مَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَل عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَا

الله تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بردی شفاءر کھی ہے

0 قرآن میں شفاہ۔ ا

و زمزم میں شفا ہے۔ 🕜 شہد میں شفا ہے۔

🙆 صلدر حی میں شفا ہے۔ 🕜 سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔

کاونجی میں شفاہ۔ ۵ سفر کرنے میں شفاہ۔

ایک حدیث میں ہے کہ حج کروغنی ہو گے،سفر کروصحت باب ہو گے یعنیٰ تبدیل آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے، اور بہت کثرت ہے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ (فضائل حج بص ۲۸)

# الم خوب صورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موجب فتنہ ہے

ہم جنسی سے بیخنے کے لئے، وہ تمام دردازے بند کرنا ضروری ہیں جواس منحوں عمل (لواطت) تک پہنچاتے ہیں، بے ریش نوعمر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بیخنے کی ہرممکن کوشش کی جائے، بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندار عبادت گزار نوجوانوں کے لئے بھاڑ کھانے والے درندے سے بھی بڑا دشمن اور نقصان دہ، وہ امر دلڑ کا ہے جواس کے پاس آتا جاتا ہے۔

حسن بن ذکوان کہتے ہیں مالداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ اُٹھا بیٹھا نہ کرو،اس لئے کہ ان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں،اوران کا فتنہ کنواری عورتوں سے زیادہ تنگین ہے۔ (شعب الایمان:۴۸/۳)

کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حلال ہوسکتی ہیں، لیکن لڑکوں میں حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

عبدالله بن مبارک وَخِمَبُاللَّهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان توری وَخِمَبُرُاللَّهُ تَعَالَیٰ حمام میں واخل ہوئے تو وہاں ایک خوب صورت لڑکا بھی آگیا تو آپ وَخِمَبُرُاللَّهُ تَعَالَیٰ نے فرمایا کہ اے باہر نکالو، کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے، اورلڑکوں کے ساتھ دس سے زائد شیطان ہوتے ہیں۔ (شعب الایمان ہم/۳۱۰)

ای بناء پر نبی کریم خیاتی گاتی کا تھم ہے کہ جب بیجے مجھ دار ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو، تا کہ ابتداء ہی ہے وہ بری عادتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ نیز بچول پر نظر رکھنی چاہئے کہ وہ زیادہ وقت بالحضوص تنہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گزاریں۔اگر کئی بیچے ایک کمرے میں رہتے ہوں تو ہرایک کا بستر اور لحاف الگ ہونا چاہئے۔

ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوگیا کہ صرف این تکویہ بیویوں اور مملوکہ باندیوں سے ہی شہوت پوری کرنے کی اجازت

المِحْتُ مُوْقُ (خُلْدُ دَوْمُ) ﴾

ہے۔ اس کے علاوہ قضاء شہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور پردے وغیرہ کے، یا اجنبی عورتوں مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جوبھی احکام ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاشرہ سے غلط طریقہ پر قضاء شہوت کا رواج ختم ہو۔ جوشخص ان باتوں کوسامنے رکھ کراپی شرم گاہ کی حفاظت کر دلے گا اور اپنی جوانی کوان فواحش سے بچلالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطافر مانے گا۔ ان شاء اللہ۔

## الم حضرت عبدالرحمن بن عوف رَضِحَالللهُ تَعَالِيَهُ كَاكُفْن

### الم میاں بیوی ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھیں

یہ ضمون ضرور پڑھیں اورنسیان کے مرض سے بچیں۔

اسلامی تعلیم بیہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں بلکہ حتی الامکان ستر کا خیال رکھیں، چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود دَخِوَلللهُ اِتَعَالٰے فَنْهُ رسول اکرم ﷺ کا بیمبارک ارشاد قال فرماتے ہیں:

"إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهُلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيْرَيْنِ."

تَوَجَمَدَ: "جبتم میں ہے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل نظے نہ ہو جایا کریں۔"

معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا ہے ہے کہ میاں ہوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔حضرت عائشہ دَفِحَالِقَابُاتِحَفَا فَرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے آنخضرت طِلِقِنْ عَلَیْنَ عَلَیْنَا کَا اَتَّامِی ہُوری زندگی نہ میں نے آنخضرت طِلِقِنْ عَلَیْنَا کَا اَلَا کہ مِیں کہ پوری زندگی نہ میں نے آنخضرت طِلِقِنْ عَلَیْنَا کَا اَلَٰ اِن کَا اَلَٰ اِن کَا اَلَٰ اِن کَا اَلَٰ اِن کَا اَلْ اِن کِی اَلْمَالُ وَا طَاقَ کَا اولا دیر بہت اثر پڑتا ہے۔اگرہم شرم وحیا کے نقاضوں کی طاع پیرا ہوں گے تو ہماری اولا دیمی ای صفات وخصال کی حام ہوگ ، اوراگرہم شرم وحیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولا دیمیں بھی ای طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر نظے اور انسانیت سے گرے ہوئے بھی ای طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر نظے اور انسانیت سے گرے ہوئے



مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتار نے کی کوشش کی جاتی ہے، اوراس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب
اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گاتا
اسے کس قدرنا گوارگزرے گا۔اس لئے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ بیشرم وحیا ہی ہمیں ایسی بری باتوں سے بچاسکے گ۔
علاوہ ازیں ستر پوشی میں لا پرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ ہے آ دی پر بھول اور
نسیان کا غلبہ ہوجاتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہیں۔ علامہ شامی دَخِمَةِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَرَمَاتے ہیں کہ بھول کا مرض
پیدا کرنے والی چیزوں میں سے بی بھی ہے کہ آ دی اپنی شرم گاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔

(شامى: ١/٢٥/١، كتاب الطهارة مطلب سِتُّ تورثُ النسيان)

بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب بانوں میں سے اپنے ستر پر بلاضرورت نظر کرنا بھی ہے جس سے نظر کو محفوظ رکھنا جائے۔ محفوظ رکھنا جائے۔

وص چغل خوری کی تباہی

چنل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوئے امام غزالی رَخِعَبِهُاللّاُلا تَعْالَىٰ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص بازار بیل فلام خرید نے گیا۔ ایک غلام اسے پیندا گیا۔ بیچے والے نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ ہے کہاں میں چنلی کی عادت ہے۔ خریدار راضی ہوگیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی پھے ہی دن ہوئے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے تنہائی میں جاکر کہا کہ تہمارا شوہر تہمیس پیند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ بائدی رکھنے کا ہے۔ لبندارات کو جب وہ سونے آئے تو استرے سے اس کے پھے بال کاٹ کر جھے دے دو۔ تاکہ میں اس پر عمل سحر کرا کرتم دونوں میں دوبارہ محبت کا انظام کر سکوں۔ بیوی اس پر تیار ہوگئی اور اس نے استرے کا انظام کر دیا۔ ادھر غلام نے اپنی آتا ہے جاکر یوں بات بنائی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مردے تعلقات قائم کر لئے ہیں اور اب وہ تمہیں راستہ سے ہٹا دینا چا ہتی ہے۔ اس لئے ہوشیار رہنا۔۔۔ رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی استرہ لا رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبردی تھی وہ پچی تھی۔۔ اس لئے جوشیار رہنا۔۔۔ رات کو جب وہ بیوی کیا تی استرے سے بیوی کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح اجھے خاصے خاندانوں کے کہ بیوی کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آگر شوہر کوئل کر دیا۔ اس طرح اجھے خاصے خاندانوں میں خوریزی کی فوبت آگئی۔ (احیاء العلوم: ۱۹۰۳)

الغرض چغلی ایسی بری بیاری ہے جس سے معاشرہ فساد کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے، ای لئے حضرت حذیفہ وَضَحَالِقَالُهُ بَعَالِيَّكُ بِيَانَ كُرتے ہِيں كہ میں نے خودرسول اللہ خَلِقَالُ عَلَيْنَا كُوفر ماتے ہوئے ساہے كہ:

"لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ" (رواه مسلم، مشخوة: ص٤١١) تَرْجَمَنَ:" چغل خور آدى جنت مين داخل نبين موگاء"

اور بدترین بندے اور بدترین بندے (اور بدترین بندے

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اور حضرت اساء بنت بزید رَضِحَاللَا النَّهُ النَّحَافَ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللّہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کود مکھ کراللہ تعالیٰ یاد آئے ،اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں ، IFZ)

بِحَاثِهُ مُونِيُّ (جُلْدِ دَوْمُ)

دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جواس بات کے طالب اور کوشاں رہتے ہیں کہ پاک دامن بندوں کوکسی گناہ کے ساتھ ملوث کر دیں۔ (مشکلوۃ:ص۸۵)

### (۵) عذاب قبر کا ایک عجیب واقعه تجارت میں لوگوں کو دھوکہ مت دو

عبدالحمید ہی محمود مغولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس دَضِحَالِقَاءُ تَعَالَا عَنْ کَمُ مُحَلَّ مِیں حاضرتھا، کچھ لوگ آپ کی غدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم جج کے اراد ہے ہے نکلے ہیں، جب ہم ذات الصفاح (ایک مقام کا نام) پنچ تو ہم ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہوگیا، چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھود نے کا ارادہ کیا، جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کا کے ناگ نے پوری قبر کو گھر رکھا ہے، اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا، اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟

حضرت عبداللہ بن عباس دَضِحَالِیّا اُنتَخَالِیَّ اُنتَخَالِیَ اُنتَخَالِیَّ اُنتَخَالِیَّ اُنتَخَالِیَّ اُنتَخَالِیَ اُنتَخَالِیَّ اُنتَخَالِیَّ اُنتَخَالِیَ اُنتَخَالِیَ اُنتَخَالِیَ اُنتَخَالِیَ اُنتَخَالِیَ اُنتِی کے لئے پوری زمین کھود ڈالو کے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے، بہرحال اسے ای طرح دنن کر دیا گیا، سفر سے واپسی پرلوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل بوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا میں عمول تھا کہ وہ غلہ بیچیا تھا، اور روزانہ بوری میں ہے گھر کا خرج نکال کر اس میں ای کے بقدر بھس ملا دیتا تھا ۔ گویا دھو کہ ہے بھس کوغلہ کی قیمت برفروخت کرتا تھا۔ (بیبق فی شعب الا میان، بحوالہ شرح الصدور ص ۲۳۹)

## ۵۰ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلَیْدَالیَّیْ کُو لباس بہنایا جائے گا

بخارى شريف ميس حضرت عبدالله بن عباس دَضِعَاللهُ تَعَالَيْهُ كَل روايت بوه فرمات بين:
"قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُمَّاةً عُرَاةً عُرُلاً كَمَا بَدَأْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُمَّاةً عُرَاةً عُرُلاً كَمَا بَدَأْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَدُانًا اللهُ عَلَيْهِ بَدُانًا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ يَعْمُ الْحَلِيلُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامِ؛

ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم غَلیْڈالیِّٹُٹاکِو وقیطی کیڑوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر آنخضرت ﷺ کوعرش کی وائیں جانب وھاری وار جوڑا زیب تن کرایا جائے گا ۔۔۔ ابسوال یہ ہے کہ یہ اعزاز سب سے پہلے حضرت ابراہیم غَلیْڈالیِٹٹکو کوعطا کئے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے متعدداقوال ہیں:



- ا علامة قرطبی وَ الله الله تَعَالَىٰ نَے فرمایا کہ وجہ بیہ کہ جب آپ کونمرود نے آگ میں ڈالنے کا تھم دیا تو آپ کواللہ کے راست میں جائے گا۔ راست میں جائے گا۔
- علامہ طلیمی الدّخ مَبِهُ الدّالٰهُ اللّٰهُ نَے فرمایا کہ چول کہ روئے زمین پر حضرت ابراہیم غَلِیْ النّٰهِ کُلِی ہے زیادہ اللّٰہ ہے خوف کرنے والاکوئی نہ تھا اس لئے آپ کولباس پہنانے میں جلدی کی جائے گی تا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔
- اور بعض آثارے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگوں پر فضیلت ظاہر کرنے کے لئے حضرت ابراہیم عَلَیْ اللَّیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللّه

اوراس اعزازی معاملہ سے بیدلازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم غَلِیْ النِیْنَا کِیْنَا النِّهُ عَلِیْنَا کَا الله عَلَیْنَا کِیْنَا کِیْنِیْنَا کِیْنَا کِیْنَا کِیْنَا کِیْنَاکِیْنَا کِیْنَاکِ کِیْنَالِیْنَاکِیْنَاکِیْنَاکِ کِیْنَالِیْنِ کِیْنَالِیْنِ کِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنَاکِ کِیْنِیْنِ کِیْنَاکِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کانِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ

@الله كے لئے ہجرت كرنے والے فقراء كا اعزاز واكرام

قیامت کے دن آنخضرت مُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ ک سعادت مند حضرات ایسے ہوں گے جن کوسب سے پہلے سیراب ہونے کا اعزاز ملے گا، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے آنخضرت مُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ نَے ارشاد فرمایا:

"اَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُوُّوسًا اَلدُّنْسُ ثِيَابًا اَلَّذِيْنَ لَا يُنْكَحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ." (ترمذي شريف: ١٧/٢)

تَوْجَهَدُ: "سب سے پہلے وفن کوثر پرآنے والے مہاجرین فقراء ہوں گے (دنیا میں) پراگندہ بال والے، اور میلے کچیلے کپڑے والے ہوں گے، جن کا ناز وقعم میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں ہوسکتا اور گھر کے دروازے ان کے لئے کھولے نہیں جاتے."

لیعنی ان کی ہے کسی دیکھ کرکوئی ناز وقعم میں پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی، اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو ان کے لئے لوگ دروازے کھولنا بھی پہند نہ کریں، دنیا میں تو ان کا بیرحال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز واکرام ہوگا کہ سب سے پہلے حوض کو ٹر پر بلائے جائیں گے۔

#### @امت محدیہ کے بدترین افراد

شوقین مزاج اور فیشن کے دلدادہ لوگ اللہ کی نظر میں بہندیدہ نہیں ہیں، نبی اکرم ﷺ نے ایسے لوگوں کوامت کے بدرین افراد میں شار کیا ہے، ارشاد نبوی ہے:

"شِرَارُ أُمَّتِى الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي النَّعِيْمِ وَغُذُوا بِهِ هِمَّتُهُمْ اَلْوَانُ الطَّعَامِ وَاَلُوانُ الثِّيَابِ يَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ."

تَوْجَمَنَ: "میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز وقعم میں پیدا ہوئے اور اس میں پلے اور بڑھے، جن کو ہر

المنافق المنددوم) المنافذ المن

وقت بس انواع واقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تن کرنے کی فکر دامن گیررہتی ہے اور جو (تکبر کی وجہ ہے) مٹھارمٹھار (چبا چبا کر) بات چیت کرتے ہیں۔"

سیدنا عمر بن خطاب دَضِحَالِقائِوَ تَعَالِحَنَّهُ کا ارشاد ہے کہتم (زیب وزینت کے لئے) بار بارغنسل خانوں کے چکر لگانے، اور بالوں کی بار بارصفائی سے بچتے رہو، اورعمدہ عمدہ قالینوں کے استعمال سے بھی بچو، اس لئے کہ اللہ کے خاص بندے عیش و عشرت کے دلدادہ نہیں ہوتے۔ (کتاب الزید: ص۲۶۳)

۵۵ سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے

د نیامیں رہ کر د نیامیں مدہوش نہ رہناانسان کے لئے سب سے بڑا سکون کا ذریعہ ہے، ایساشخص ظاہری طور پر کتنا ہی خستہ حال کیوں نہ ہو گراست اندرونی طور پر وہ قلبی اظمینان نصیب ہوتا ہے جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بھی میسرنہیں آتا، اس لئے آنخضرت مُنْافِقِنَ عَبْنِیْنَ نے ارشاد فرمایا:

"اَلَزُّهُدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْجَسَدَ."

تَذْ بَحَمَدُ: " دنیا سے برغبتی دل اور بدن دونوں کے لئے راحت بخش ہے۔"

د نیا میں سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے، اگر سکون نہ ہوتو سب دولتیں بے کار ہیں، اور بیسکون جھبی مل سکتا ہے جب ہم د نیا سے صرف بقدر ضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پرشکر گزار رہ کراس کی رضا پر راضی رہیں، حضرت لقمان تحکیم نے ارشاد فر مایا:

دین پرسب سے زیادہ مددگار صفت دنیا ہے بے رغبتی ہے کیونکہ جوشخص دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے وہ خالص رضائے خداوندی کے لئے عمل کرتا ہے،اور جوشخص اخلاص ہے عمل کرے اس کواللہ نتعالی اجر وثواب سے سرفراز فرما تا ہے۔ (کتاب الزید : ص۲۷)

#### (۵) جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آ دمی کا حال

حضرت عبداللہ بن مسعود رضح اللہ اللہ علیہ مروی ہے کہ آنخضرت میں اور جہنم کی آگ اسے جملسارہ ی ہوگی ، بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر ہے اختیار کہے گا: وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے جھے، تجھ (جہنم) جہنم ہے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر ہے اختیار کہے گا: وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے جھے، تجھ (جہنم) سے بجات عطافر مائی ، اور بے شک اللہ نے جھے وہ نعت بخش ہے جوافر لین و آخرین میں ہے کسی کو بھی عطانہیں کی گئ ۔

پیراس کے سامنے ایک درخت ظاہر بوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم! آپ جھے اس درخت کے قریب کر در بیری تاکہ میں اس کے سامنے ایک درخت نا بر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم! آپ جھے اس درخت کے قریب کر میں تیری مراد پوری کر دول تو تو بھے اور مائے گا؟ وہ خض کہے گا کہ نہیں پروردگار! اور مزید سوال نہ کرنے کا پہنتہ وعدہ کرے گا، درخت کے قبری برخی باری تعالی اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے ، اور اسے اس کے مطلوبہ چرائی کے بہنچا درخت کے وقت ہے ، اور اسے اس کے مطلوبہ پیرائی درخت کے نیج بہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سامنے دوسرا درخت لیا جائے گا۔ جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالی ہے اس کے عراس کے سامنے دوسرا درخت لیا جائے گا۔ جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالی ہے اس کے جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالی ہے اس کے بسلے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی ہے گا۔

قريب جانے كى ورخواست كرے گاء الله تعالى فرمائے گا كداے آ دى! كيا تونے كھاورسوال ندكرنے كا عبد نبيس كيا تفا؟ اگ میں تیری مراد پوری کردول تو پھرتو کچھاورسوال کرے گا؟ چنانچہ پھروہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا،اوراللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چٹم پوشی فرما کراہے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا، اور وہ اس کے سابیاور پانی سے فائد المحاية كا

پھرایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا، جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوب صورت ہوگا، تو سیخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا، بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنیا دیا جائے گا، ن اے وہاں اہلِ جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ تووہ درخواست کرے گا کداے رب کریم! اب بس مجھے جنت میں داخل فر ديجة \_\_\_ الله تبارك وتعالى ال مخص مع خاطب موكر فرمائ كاكه آخر تيرا سوال كرنا كب ختم موكا؟ كيا تو اس بات ي راضی نہیں ہے کہ میں تخفے دنیا کی دوگئ جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص جیرت زدہ ہوکر کیے گا کہ اے رب کریم! آپ رب العالمين ہوكر مجھ سے مذاق كرتے ہيں؟! \_\_\_ اتنى روايت بيان كركے اس حديث كے راوى عبدالله بن مسعود رَضَحَالِقَائِهُ تَعَالِحَنَهُ مِنْ لَكُ ورحاضرين سے فرمايا كه مجھ سے نہيں يو چھتے كه ميں كيوں بنس رہا ہوں؟ چنانچه حاضرين نے يہج سوال آپ سے کیا، تو آپ نے فرمایا گداس طرح اس روایت کو بیان کرے آنخضرت ﷺ نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ نے آپ طَلِقَافِ عَلِينَا كَ وجد يوجي ، تو آپ طَلِقافَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا نَعَا كه ميں رب العالمين كے بننے كى وجہ سے ہنس رہا ہوں۔ کیونکہ جب وہ بندہ بیعرض کرے گا کہ الدالعالمین! آپ رب العالمین ہوکر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو رب العالمين فرمائے گاميں جھے سے مذاق نہيں كرر ماہوں بلكہ ميں جس چيز كو جا ہوں اس كو بورا كرنے ير قادر ہوں۔

(مسلم شریف: ۱۰۵/۱

نبي الله تعالى كے بننے كا مطلب اس كاراضي اورخوش مونا ہے۔

<u>@</u> نەخدائى ملاء نەوصال ص

مصرمیں ایک شخص مسجد کے برابر رہتا تھا، پابندی ہے اذان دیتا، اور جماعت میں شرکت کرتا، چہرے برعبادت اور اطاعت كى رونق بھى تھى، اتفاق سے جب ايك دن اذان دينے كے لئے مسجد كے مينار برج راحا، تو قريب ميں ايك عيسائى شخص کی خوب صورت لڑکی پرنظر پڑی، جسے دیکھ کروہ اس پردل و جان سے فریفنۃ ہوگیا، اوراذان جھوڑ کروہیں سے سیدھااس مكان ميں پہنچا، الركى نے اسے ديكھ كر يو چھاكيابات ہے؟ ميرے گھر ميں كيوں آيا؟ اس نے جواب ديا ميں تجھے اپنا بنانے آيا ہوں،اس کئے کہ تیرے حسن و جمال نے میری عقل کو ماؤف کر دیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا: میں کوئی تہمت والا کامنہیں کرنا عاجتی ہوں، تو اس نے پیشکش کی کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔لڑکی نے کہا کہ تو مسلمان اور میں عیسائی ہوں، میرا باپ اس رشتے پر تیار نہ ہوگا۔اس شخص نے کہا کہ میں خود ہی عیسائی بن جاتا ہوں، چنانچداس نے محض اس لڑکی سے نکاح کی خاطر عيسوى مذهب قبول كرليا" نَعُوْدُ بِاللّهِ مِنْ ذليكَ" ليكن ابهى وه دن بهى بورانهيل مواتها كدريخض اس هريس رجتي موت كى كام كے لئے حجت ير چڑھا، اوركسى طرح سے وہاں ہے كر بڑا، جس سے اس كى موت واقع ہوگئى \_\_\_\_افسوس! صد افسوس! دين بهي كيا اورائركي بهي باته ندآئي \_ (التذكرة: ص٤٢)



# ه الله الما معظمت والأهونث اوراس كاعظيم اجروثواب

اك روايت مين آنخضرت طَلْقَنْ عُلَيْنَ فَ ارشاوفر مايا:

"مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَ 'كَهِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ خُوْرِ شَاءً." (شعب الايمان: ٣١٣/٦)

تَذَرِجَهَدَ: ''جِوْخُصُ باوجُود عَصه كِ تقاضے پڑمل كرنے كى قدرت كے، عَصه كو پى جائے تو الله تعالى اسے قيامت كے دن تمام مخلوقات كے سامنے بلائے گا،اوراسے اختيار دے گا كه جنت كى جس حور كو جاہے پسند كر لے۔'' اورا يك حديث ميں جناب رسول الله صِّلِقَانِ عَلَيْتِهِا نِهُ ارشاد فرمايا:

"مَا جَرَعَ عَبُدٌ جَرْعَةُ أَعْظَمَ آجُرًا عِنْدَاللهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ."

(شعب الايمان: ١/٤/٦)

تَزَجَهَنَّ: "الله كِنزديك اجرو ثواب كے اعتبارے سب سے زيادہ عظمت والا گھونٹ وہ غصه كا گھونٹ ہے جمعنی رضائے خداوندی كی نيت ہے انسان لي جائے گا۔"

حقیقت یہ ہے کہ غصہ کو پی جانا، اور مخاطب کو معاف کر دینا اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز. رَحِّمَبُ اللّٰهُ تَغَالٰ فرماتے ہیں کہ اللّٰہ کے نزدیک انتہائی چندیدہ اعمال میں سے بیتین اعمال ہیں:

● قدرت کے باوجودمعاف کردینا۔ 🗨 تیزی اورشدت کے ساتھ غصہ کو قابومیں رکھنا۔

اوراللہ کے بندوں کے ساتھ زی اختیار کرنا۔ (شعب الایمان:١٨/١)

# @شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے

ایک حدیث شریف میں اس کی تاکید آئی ہے کہ جب سورے بیدار ہوگر وضوکر وتو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ضرور جھاڑ لیا کرو، اس کی وجہ بیہ ہے کہ شیطان، انسان کی ناک کے بانے میں رات گزارتا ہے، اس میں پیشاب اور غلاظت کرتا ہے، اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں، اس میں شیطان کی غلاظت کے اثر ات ہوتے ہیں، جب وضو میں ناک اچھی طرح جھاڑ لی جائے گی تو شیطان کے اثر ات صاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظہ فرما ہے۔

"عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ احَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ."

(بخاری شریف: ۱/٥٦٥، حدیث: ۲۱۸۹)

تَوْجَمَنَ: '' حضرت ابوہریرہ رَضِحَالِقَابُرَتَعَالِجَنْ ہے مروی ہے کہ نبی کریم طَلِقَنْ عَلَیْنَ کَا اَسْاوفر مایا کہ جب تم میں ہے کوئی اپنی نیندے بیدار ہوکر وضوکرے تو ضرور تین مرتبہ ناک جھاڑ کے اس لئے کہ شیطان اس کی ناک کے بانے میں رات گزارتا ہے۔''

# ورج ذيل كلمات سيهالواورايني اولا دكوبهي سكهاؤ

"سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ — سُبُحَانَ اللهِ مِلاَ مَا خَلَقَ — سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ — وَالسَّمَاءِ — سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ — سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ — سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ — سُبْحَانَ اللهِ مِلاَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ فَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمُدُ لِلهِ مِلاَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمُدُ لِلهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ — الْحَمْدُ لِلهِ مِلاَ مَا خَلَقَ — وَالْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ — وَالْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِللهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاً مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاً مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاً مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِللهِ مِلاً مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِللهِ مِلاً مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاً مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاً مَا أَحْطَى كِتَابُهُ حَدَدُ كُلِّ شَيْءٍ — وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلاً كُلِّ شَيْءٍ ... وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلْا مَا أَمْ فَلَ اللهِ مِلْا مَا أَمْ فَا أَحْمَدُ لِلهِ مِلْ مَا أَحْدُولُ اللهِ مِلْا مَا أَحْدَامُ لِللهِ مِلْا مَا أَمْ فَا أَحْدُولُ اللهِ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مَا أَمْ فَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مَا أَصْوَالُ اللهِ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهِ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهُ مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مَا أَمْ فَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مُلْ إِلَا اللهُ مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهُ مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْا مَا أَحْدُولُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ

طرانی میں بیمضمون ہے کہ حضوراکرم طِلِقَافِی کیا گیا ہے۔ کیا میں تہمیں ایسی زبردست چیز نہ بتاؤں کہ اس کے کہنے پر
تہمیں اتنا زیادہ تواب ملے گا کہ اگرتم دن رات عبادت کر کے تھک جاؤ تب بھی اس کے تواب تک نہ پہنچ سکو؟ میں نے کہا
ضرور بتائیں! آپ شِلِقِی عَلَیْ کَ فَر مایا: "اَلْحَدُدُ لِلَّهِ" آخر تک کہوء لیکن بید کلمات مخضر ہیں، پھر آپ طِلِقِی عَلَیْ نے فر مایا:
"سُبُحَانَ اللَّهِ" ای طرح ہے، اور "اکلَّهُ اَنْحَبُورُ" ای طرح ہے آخر تک کہو؛ سے طبرانی کی دوسری روانیت میں ہے کہ
حضورا قدس طِلِقَ عَلَیْ اِنْ اِنْ اِن کلمات کوسکھ لواورا ہے بعدا پی اولادکوسکھاؤ۔ (حیاۃ الصحاب: ٣٣١/٣)

الاایک جملے پر حجاج بن یوسف کی مغفرت کی امیر

تجاج بن یوسف، خلفائے بنوامیہ کا انتہائی سفاک وخونخوار ظالم گورنر تھا۔اس نے ایک لاکھ انسانوں کواپنی تلوار سے قل کیا۔اور جولوگ اس کے تھم سے قل کئے گئے ان کوتو کوئی گن ہی ندسکا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین کواس نے قبل کیا، یا قید و بندر کھا۔

حضرت خواجہ حسن بھری وَجِهَمِهُ اللّائُ تَعَالَیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کرآئیں، اور ہم اپنے ایک منافق حجاج بن یوسف ثقفی کو پیش کر دیں، تو ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔

حجاج بن یوسف جب کینسر کی خبیث بیاری میں مرنے لگا تو اس کی زبان پر بیددعا جاری ہوگئی، یہی دعا ما تکتے ما تکتے اس کا دم نکل گیا۔ دعامیتھی:

اے اللہ! تیرے بندے، بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہتو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ گر مجھے تجھ سے امید ہے کہتو مجھے معاف فرمادے گا۔ مجھے معاف فرمادے۔

خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رَخِعَبَدُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کو جاج بن یوسف کی زبان ہے مرتے وقت بید عابہت اچھی لگی، اور ان کو جاج کی اس وعا اور ان کو جاج کی موت پر رشک ہونے لگا ۔۔۔ اور جب خواجہ حسن بصری رَخِعَبَدُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ ہے لوگوں نے جاج کی اس وعا

المُحَاثِرُونَ (جُلَدُرُونِ) ﴿ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کا ذکر کیا تو آپ رَجِمَبُرُاللَّاکُ تَعَالَٰنُ نِے تعجب سے فرمایا کہ کیا واقعی حجاج نے بیددعا ما تکی تھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، اس نے بید دعا ما تکی تھی۔تو آپ نے فرمایا کہ شاید خدااس کو بخش دے۔(احیاءالعلوم:۱/۴۰)

# الله مندرجه ذیل کلمات بڑھنے کے بعد جودعا مانگی جائے گی قبول ہوگی

صديث شريف ميس بكرمندرج ولي كلمات برصن ك بعدجود عاماً كلى جاتى بقبول بوتى ب-"لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، له الملك وكه الحمد وهو على كل شيرة قديرٌ. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله." (طراني بحواله منتعب احادب: صعنه)

## الا كسى كو موامين الرتاموا ديكي كر دهوكه نه كها وَ

بيمضمون ضرور بريطيس

بایزید بسطامی دَخِمَبُرُالدَّا اُنگُالِیِّ کا ایک عجیب وغریب مقوله اور نصیحت ہے کہ اگرتم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اعلی درجے کی کرامتوں کا مظاہرہ کرکے ہوا میں اڑر ہاہے، تب بھی اس کے دھوکے میں نہ آؤ، جب تک بینہ دیکھ لوکہ احکام شریعت اور حفظ حدود کے معاطع میں اس کا کیا حال ہے۔ (البدایہ والنہایہ: ۱۱/۳۵)

# ۳ پانچوال نه بن

#### يهضمون پڙهيس اوراس پرهمل کريں

ارشاد نبویٰ ہے:

" أَنُ كُنْ عَالِمًا، ﴿ أَو مُتَعَلِّمًا، ﴿ أَوْ مُسْتَمِعًا، ﴿ أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهُلِكَ، ﴿ وَالْخَامِسَةُ: أَنْ تُبُغِضَ الْعِلْمَ وَآهُلَهُ" (طبراني، بزار، مجمع الزواند)

تَرْجَهَدَّ: "أعالم بن، ﴿ يَامِتَعَلَّم يَعِنَى عَلَم حَاصَلَ كَرِنْ وَالا بن، ﴿ يا غُورِ سِينَ وَالا بن، ﴿ يا اللَّ عَلَم سِي مُحِت كَرِنْ وَالا بن ﴿ اور پانچوال نه بن، ورنه ہلاك بوجائے گا، اور پانچوال بيہ كوتو علم اور اللَّ عَلَم سے بِغَض ركھے۔" (منتخب احادیث: ص٩٠٩)

### (۵) مصیبتوں سے نجات اور حصولِ مقاصد کے لئے خاص ورد

اوّل اور آخر گیاره مرتبه درود شریف پڑھیں: پھر ﴿ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ درج ذیل گنتی کےمطابق پڑھیں:

- 🕕 شروروفتن سے حفاظت کے لئے تین سواکتالیس (۳۴۱) مرتبہ۔
- 🕝 وسعت رزق اورادائ قرض کے لئے تین سوآ ٹھ (۳۰۸) مرتبد
  - المرتبد فاص کام کی تھیل کے لئے ایک سوگیارہ(ااا) مرتبد
- 🕜 مصائب و پریشانی ہے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک سوچالیس (۱۳۰۰) مرتبہ۔

(بيان فرموده حضرت مولانا شاه ابرارالحق صاحب رَجِيمَبُهُ اللَّالْمُ تَعَالَىٰ )

المال المال

# الاسارة رزائل سے بچو، ایک اچھی صفت پیدا کرو، محبت عام ہوجائے گی

حديث شريف ميں ہے:

برگمانی سے بچو، کیونکہ برگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔
 کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔

ایک دوسرے پربے جابوصنے کی ہوس نہ کرو۔

🕝 جاسوی نہ کیا کرو۔

🛭 بغض ندر کھو۔

@ حدنه كرو\_

ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔

یہ سات زہر ملے رذائل ہیں جوامت کی صفول کو منتشر کرتے ہیں، اجتماعیت پارہ پارہ ہو جاتی ہے، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔۔۔۔ اوراجھی صفت جس کو اپنانے سے محبت عام ہوتی ہے وہ بیہ ہے کہ:

"كُوْنُواْ عِبَادَاللَّهِ إِخُوانًا." (بخارى و مسلم)

تَرْجَمَنَ: "الله ك بندو! بهائي بهائي بن كررمو-" (معارف الحديث:٢١٢/٢)

# ع فی وی برکرکٹ کا کھیل دیکھنا نامناسب ہے

ارشاد خداوندی ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِيْثِ ﴾ (سورة لقمان: آيت ٦) تَرْجَمَنَ: "اور كِي وه لوگ بين جو كهيل كى باتون ك خريدار بين -"

اس سے مراڈگا نا بجانا، اس کا ساز وسامان اور آلات ساز وموسیقی، اور ہروہ چیز ہے جوانسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر رسالے اور بے جیائی کے پرچارک اخبارات سب ہی آجاتے ہیں، اور جدید ترین ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، وی تی آر، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لئے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں، تاکہ قرآن واسلام سے وہ دور رہیں، اس اعتبار سے اس میں گلوکارائیں بھی آجاتی ہیں جوآج کل فنکار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر، اور پیت نہیں کیسے کیسے مہذب، خوش نما اور دل فریّب ناموں سے پکاری جاتی ہیں ۔ اور اس' کہوالحدیث' میں کرکٹ کا کھیل بھی آگیا خواہ کھیل ہو، یا کرکٹ کا ٹی وی پر دیکھنا ہو، یا ریڈیو پر سننا ہو۔ کیونکہ یہ چیز بھی انسانوں کو خیر اور معروف سے خافل کردیتی ہے۔ (تغیر معرضوں)

# الا اسلام بے جا تکافات سے روکتا ہے اور سادگی کی ترغیب دیتا ہے

سورہ ص میں ہے:

﴿ وَمَا آنًا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ ١ (سورة ص: آيت ٨٦)

تَوْجَمَدَ: "أورندمين بناوث كرنے والول ميں سے ہول-"

اس آیت سے عام معاملات زندگی میں بھی تکلف وتصنع سے اجتناب کا حکم معلوم ہوتا ہے جیسے نبی کریم خَلِقَانُ عَلَيْنَا نے

- Ima

بِحَثْرِمُونَى (جُلْدُدَوْمُ)

فرمایا: ہمیں تکلف ہے منع کیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری، صدیث نمبر۲۹۳)

حضرت سلمان دَضِحَالِقَائِرَ الْعَلَیْ کہتے ہیں جمیں رسول اللہ ﷺ نے مہمان کے لئے تکلف کرنے ہے منع فرمایا ہے۔۔۔۔ اس ہے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش، اور دیگر معاملات میں تکلفات جو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے اصحاب حیثیت کا شعار اور وطیرہ بن چکا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اسلامی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی ترغیب وتلقین ہے۔ (تغییر مجدنیوی)

# (9) اولاد میں بھی برابری کرنی حاہے

سورة كما كده مين الله تعالى فرمات بين:

﴿ اعْدِلُوا قَفَ هُوَ ٱقْرَبُ لِلتَّقُولِي لَا ﴿ (سورة مانده: آيت ٨)

تَرْجَمَدَ: "عدل وانصاف كرو، يهي بات زياده نزديك بي تقوى سے-"

### روزانہ سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے

حضرت ابوذر دَضِحَالِقَابُ اَتَعَالُ عَنَهُ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَّلِقَائِحَالُ اِنْ اَللہ صَلِقَائِحَالُ اَنْ اَللہ صَلِّقَائِحَالُ اَنْ اَللہ صَلِّمَا اللہ صَلِّمَا اللہ صَلِّمَا اللہ صَلِّما اللہ صَلَاحِ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانے ہیں۔ آپ صِّلِقائِحَالَ اُن فرمایا: وہ عرش لے جاکر خدا تعالیٰ کو حجدہ کرتا ہے، پھر (طلوع ہونے کی) اجازت طلب کرتا ہے، تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور اجازت نہ دی جائے، اور سورج سے کہا جائے گا کہ جہال سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا، پس آفتا ہے، اور شرب کی طرف سے طلوع ہوگا ۔۔۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا:

﴿ وَالشَّمْسُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ﴿ ﴿ (سورهٔ بس: آيت ٢٨)

تَنْجَمَنَدُ: "اورآ فتاب الني تُصكانے كى طرف چلتار ہتا ہے۔"

آپ طالقا ایک اسکان اس کی قرارگاہ عرش کے نیچ ہے۔ ( بخاری وسلم ،مشکلوۃ: ص اسم)

# (ا) ہوائیں آٹھ شم کی ہوتی ہیں

حضرت عبدالله بن عمر دَضِحَاللهُ إِنَّعَ الْحَنِّهُ فرمات مِي كه بهوائين آئم فتم كى بين: چار رحمت كى ، چار زحمت كى -① ناشِرَات ۞ مُبَشِّرَات ۞ مُرْسَلات ۞ ذَارِيات رحمت كى -اور ۞ عَقِيلُم ۞ صَوْصَوْ ۞ عاصف ۞ قاصف عذاب كى -



ان میں سے پہلی دوحشکوں کی اور آخری دوتری کی۔

جب الله تعالیٰ نے عاد والوں کی ہلاکت کا ارادہ کیا، اور ہواؤں کے داروغہ کواس کا تھم دیا تو اس نے دریافت کیا کہ جناب باری تعالیٰ! کیا ہیں ہواؤں کے خزانوں میں اتنا سوارخ کروں جتنا بیل کا نتھنا ہوتا ہے؟ الله تعالیٰ نے فرمایا بنہیں نہیں، اگر ایسا ہوا تو زمین اور زمین کی کل چیزیں الٹ بلیٹ ہو جائیں گی، اتنا نہیں بلکہ اتنا سوراخ کرو جتنا انگوشی میں ہوتا ہے۔ اب صرف اسے سے سوراخ سے ہوا چلی جہاں پہنچی وہاں بھس اڑا دیا، جس چیز پرسے گزری اسے بے نشان کر دیا ۔۔ یہ حضرت عبدالله بن عمر دَضِحَالِنَا اُتَعَالَیْ اَتَعَالَا عَنْ ہُکَا اَلْ عَنْ ہُکَا وَل ہے۔ (ابن کیر)

# (ع) عزت كامعيارنسب نهيس بلكة تقوى ہے

اصل میں انسان کا برا چھوٹا، یا معزز وحقیر ہونا ذات پات، خاندان اورنسب سے تعلق تہیں رکھتا، بلکہ جو محض جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہوائی قدراللہ کے بہال معزز وکرم ہے، نسب کی حقیقت تو بہ ہے کہ سارے آ دمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آ دم اور حوا بھکنے گا الینے لائم پر منتہی ہوتے ہیں۔ بید اتیں اور خاندان اللہ تعالی نے محض تعارض اور شاخت کے لئے مقرر کئے ہیں۔ بلاشبہ جس کواللہ تعالی کسی شریف اور معزز گھرانے میں پیدا کردے وہ ایک موہوب شرف ہے، جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے لیکن یہ چیز ناز وفخر کرنے کے لائق نہیں ہے کہ ای کو معیار کمال اور فضیلت تھہرالیا جائے، اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے بلااختیار وکسب ہم کو بیغت مرحت فرمائی۔ شکر میں بہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے، اور اس نعمت کو کمیندا خلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ عزت کا اصلی معیار نسب خرور و تفاخر سے باز رہے، اور اس نعمت کو کمیندا خلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ عزت کا اصلی معیار نسب خبیں کے بہتے گا؟

## ٣٤ مؤمن حقيقي

حارث بن ما لک دَوْعَاللَا اُنَعَالِيَّ اَنِهُ بَی کریم مَلِی عَلَیْنَ عَلیْنَ عَلیْن عَلیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْن عَلْم عَلَیْن عَلِیْ عَلْم عَلْم عَلِیْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَی

# السي كيطرفه بات س كركوئي رائے قائم ندكى جائے

امام تعبی رَخِعَبُرُاللَائِعَالَیٰ کہتے ہیں: میں قاضی شرح کے پاس بیٹا ہوا تھا، ایک عورت اپ خاوند کے خلاف شکایت کے کرآئی، جب عدالت میں حاضر ہوئی اپنا بیان دیتے وقت زار وقطار رونا شروع کر دیا، مجھ پراس کی آہ و بکا کا بہت اثر ہوا، اور میں نے قاضی شرح سے کہا: ''ابوامیہ! ۔۔۔ اس عورت کے رونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً مظلوم اور بے کس ہے، اس المُحَاثِرُمُونَى (جُلَدِدُومُ) ﴾

کی ضرور دادری کرنی چاہئے'' — میری به بات س کر قاضی شریح نے کہا۔اے شعبی! یوسف غَلِینْ الْمِیْنَا الْمِیْنَا کِی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعدا پنے باپ کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے۔

تَشَيْرِ کیج: یعنی بیک طرفه بات من کر کبھی رائے قائم نہ کرنی چاہئے ، دونوں کی بات سنو، دونوں نے خوب حالات معلوم کرو، پھر فیصلہ کرو۔ (تفسیرابن کثیر)

### ۵ غیبت کرنے پرعبرت ناک انجام

ایک تابعی جن کا نام ربعی وَخِبَبُاللّاُن تَعَالیٰ ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیسٹے ہوئے باتیں کررہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا، اب باتیں کرنے کے درمیان کی کی غیبت شروع ہوگئی، مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یبال مجلس میں بیٹھ کرکسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس کفتگو لئے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہورہی ہے تو آ دی کو جا ہے کہ اس کورو کے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہوتو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو، بلکہ اٹھ کر چلا جائے، چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہوگیا ہوگا، اس لئے دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اب تھوڑی دیر ادھر اُدھر کی باتیں ہوئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہوگئی، لیکن اب میری ہمت کمزور پڑگئی، اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جوغیبت وہ لوگ کرتے رہ بعد پھر غیبت شروع ہوگئی، لیکن اب میری ہمت کمزور پڑگئی، اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جوغیبت وہ لوگ کرتے رہ بعد پھر غیبت شروع ہوگئی، لیکن اب میری ہمت کمزور پڑگئی، اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جوغیبت وہ لوگ کرتے رہ بیں اسے سنتار ہا، پھر میں نے بھی غیبت کے لیک دو جملے کہ دیہے۔

جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کوسویا، تو خواب میں ایک انتہائی سیام فام آدمی کو دیکھا جوایک بڑے طشت میں میرے پاس گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ میں میرے پاس گوشت کے کہ خزر کا گوشت کیے کہ خزر کا گوشت کیے کھا وَں؟ اس نے کہا بہ تہمیں کھانا ہول، خزر کا گوشت کیے کھاؤں؟ اس نے کہا بہ تہمیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبر دی اس گوشت کے کہا تہمیں کھانا ہول ہوں تا ہوں اور وہ گھونتا جا رہا ہے، پڑے گا۔ پھر زبر دی اس گوشت کے کھڑے میرے منہ میں ٹھونے لگا، اب یس منع کرتا جاتا ہوں اور وہ گھونتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگی گر وہ ٹھونتا جا رہا تھا، پھر ای شدیداذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی، جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھانا تو خواب میں جو خزیر کے گوشت کا خواب اور بد بودار ذا نقد تھا وہ ذا نق مجھے اپنے کھانے میں میرا اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنب فرمایا کہ ذرای دیر میں نے کہا میر میں غیبت کی تھی اس کا برا ذا نقد میں شیل ہو جاتا ، اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنب فرمایا کہ ذرای دیر میں نے کہل میں غیبت کی تھی اس کا برا ذا نقد میں شیل ہو جاتا ، اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنب فرمایا کہ ذرای دیر میں نے کہل میں غیبت کی تھی اس کا برا ذا نقد میں شیل ہو جاتا ، اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنب فرمایا کہ ذرای دیر میں نے کہل میں غیبت کی تھی اس کا برا ذا نقد میں تیں اس کو کہا کہا در تیں دیا تھیں خیاب

### (الح) دین میں کامیابی کی ایک عجیب مثال

الله تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دارو مدار دین پررکھا ہے۔جس طرح شہد کی مٹھاس کوشہد ہے الگ نہیں کیا جاسکتا، اور پھول کی خوشبوکو پھول ہے جدانہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح کامیابی کو دین ہے الگ کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ۔۔۔ دین کیا ہے؟ حس کام کے کرنے کا اللہ اور رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا ہے اس کو کرنا اور جس کام کرنے ہے منع کیا ہے اس کونہ کرنا دین ہے۔

حالات کے بننے اور بگڑنے کا مدار اعمال کے بننے اور بگڑنے پر ہے اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا مدار ایمان کے بننے

بِكَ الْمُونِيِّ (خِلْدِ دَوْمُ)

مگڑنے پر ہے، ایمان مگڑے گا اعمال مگڑیں گے، اور اعمال مگڑیں گے اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑیں گے۔اس لئے مسلمان اپنی حالت بدل لیس اللہ تعالیٰ حالات کو بدل ویں گے۔

### ک سب سے زیادہ عظمت والی آیت

حضرت أبى بن كعب رَضَى اللهُ عَنَا الْحَدُهُ بِيان كرتے بِي كه رسول الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات میں آیت الکری سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، اور آیت الکری سب سے زیادہ عظمت والی آیت اس لئے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید ذات وصفات اور عظمت ورفعت کا بیان ہے۔

# العنان ومال کی حفاظت اور شیطان کے شرسے بیخے کا بہترین نسخه

آ تخضرت ظِلِقَنْ عَلَيْتُ فَيَ فَرِما اِنَّةَ مَا عَنَ مَهِ اِس فَيْ مَهِ اِس فَيْ مِعِنْ عَلَيْنَ عَلَيْقَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَى مَلْكُوهُ كَلِي الْوَمِ عَلَى مَعْلَى عَلَيْنَ كَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَى مَعْلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ

آنخضرت طَلِقَا عَلَيْنَ عَلِينًا فَعَ مِمايا: آگاہ رہو! اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھرآئے گا،حضور اکرم طَلِقَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا

آ تخضرت مَلِّقَانِ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عِلْنَانِ عِلْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَل عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو محف لیٹنے وقت پوری آیت الکری پڑھے گا، اس کا مال چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔

#### (0) وضو کے فضائل و برکات

رسول الله طَلِقَانُ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَي عَلَيْنَ عَلَيْ

جس شخص نے وضو کیا اور (بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق) خوب اچھی طرح وضو کیا، اس کے سارے جسم سے گناہ نکل جائیں گے۔ یبال تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ (بخاری وسلم)

تَشَيْرِ عَجِ: مطلب بیہ ہے کہ جوشخص رسول اللہ طِّلِقَائِ عَلَیْ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے آ داب وسنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اُس سے صرف اعضائے وضو کی میل کچیل اور باطنی ناپا کی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کی ناپا کی بھی نکل جائے گی ، اور وہ شخص حدث (باطنی ناپا کی) سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہوجائے گا۔

حضرت ابوہریرہ دَخِوَاللّهُ اِتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالَی اللّه ظَلِیْ اللّه ظَلِیْ اَتَعَالَی اللّه ظَلِیْ اَتَعَالَی اللّه ظَلِیْ اَتَعَالَی اللّه ظَلِیْ اَتَعَالَی اللّه عَلَی اللّه الله عَجرہ ہے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جواس کی آنکہ ہے ہوئے ہیں، اس کے بعد جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، جواس کے ہاتھوں سے ہوئے، اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں جواس کے پاؤں سے ہوئے، اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں جواس کے پاؤں سے ہوئے، شیاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے ہالکل پاک صاف ہوجا تا ہے۔ (مسلم شریف) نیکھی نیکھی وضاحت طلب ہیں:

يَحْتُ مُونَى (جُلدُدَوْم)

مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دُھل جانے کا ذکر ہے،
 حالانکہ گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دُھل جائے۔

بعض شارجین نے اس کی توجیہ میں کہا ۔ ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف مہ افی اور بخشش ہے۔۔۔۔ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کاظلمانی اثر اوراس کی نحوست پہلے اس عضو میں اور پھراس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے، پھر جب اللہ کے تھم سے، اپنے کو پاک کرنے کے لئے وہ بندہ سنن و آ داب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس جس عضو سے اس نے گناہ کئے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثر ات اور ظلمتیں اس کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس جس عضو سے اس نے گناہ کئے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثر ات اور ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دُھل جاتی اور زائل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔۔۔۔ یہی دوسری توجیہ اس عاجز کے زدیک حدیث کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔۔۔۔ یہی دوسری توجیہ اس عاجز کے زدیک حدیث کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔۔

حضرت ابوہریرہ والی حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرہایا گیا ہے، حالانکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان و دہن (منہ) بھی ہیں اور بعض گناہوں کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں اعضاء وضو کا استیعاب نہیں فرہایا ہے، بطور متنیل کے آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث ہیں (جس کو امام مالک اور امام سائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے عبداللہ صنا بحی سے نقل کیا ہے) اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس میں کلی اور تاک کے پانی (مضمضہ اور استنشاق) کے ساتھ دبان و دہن (منہ) اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا اور اسی طرح کا نوں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے گناہوں کے کا توں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کے گناہوں کے کا نوں کے ساتھ ، کا نوں کے گناہوں کو کا کو گناہوں کے گناہوں کا کا کو گناہوں کے گناہوں کا کو گناہوں کے گناہوں کا کا کو گناہوں کا کو گناہوں کو گناہوں کا کو گناہوں کا کو گناہوں کا کو گناہوں کے گناہوں کا کو گنا کو گن

تیک اعمال کی میتا تیر کہ وہ گناہوں کو مٹاتے اور اُن کے داغ وھبوں کو دھو ڈالتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ذرکور ہے، ارشاد فرمایا گیا:

> ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ ﴾ (سورة هود: آبت ١١٤) تَرْجَحَكَ: "نَيك اعمال كَنامول كومنادية بين ـ"

اوراحادیث میں خاص خاص اعمال حسنہ کا نام لے لے کررسول اللہ ﷺ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ فلاں نیک عمل گناموں کو مطافہ بن جاتا ہے، اس نیک عمل گناموں کو مطافہ بن جاتا ہے، اس فقتم کی بعض حدیثیں اس سلسلہ میں پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور آئندہ بھی مختلف ابواب میں آئیں گی۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور ﷺ نے بیت تصریح بھی فرمائی ہے کہ اُن نیک اعمال کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے حدیثوں میں حضور ﷺ نے بیت تصریح بھی فرمائی ہے کہ اُن نیک اعمال کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس بناء پراہل حق المی السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف صغائر ہی کی تطبیر ہوتی ہے، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے:

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبْهِوَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ أَكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّانِكُمْ ﴾ (سورہ نساء: آبت٣) تَوْجَمَدَ: "اگرتم كبائر منهيات (بڑے بڑے گناہوں) سے بچتے رہو گے تو تمہاری (معمولی) برائياں اور غلطياں ہم تم ہے دفع كرديں گے۔"

يَحْتُ مُونَى (جُلْدُ دَوْمُ)

الغرض مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کی برکت ہے جن گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے، اُن سے مراد صغائر ہی ہیں۔ کبائر کا معاملہ بہت تنگین ہے، اس زہر کا ترباق صرف توبہ ہی ہے۔ (معارف الحدیث: ۱۳۸۳ تا ۲۷۷)

# ↔ جنت کے سارے دروازوں کی تنجی

"عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ يَتَوَصَّا فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا الله الله الله الله وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الله الله الله الله وَانَّ مُحَمَّدًا الْجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدُخُلُهَا مِنْ اَيِّهَا شَاءً. " (رواه مسلم) عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الله فَيْحَتْ لَهُ اَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدُخُلُهَا مِنْ اَيِّهَا شَاءً. " (رواه مسلم) تَرْجَمَنَ " مَضرت عمر بن خطاب رَضِحَاللهُ الْخَالِيَةُ فَي روايت به درسول الله طَلِيقَ اللهُ الله الله الله الله الله الله وسوكر عن الله وسوكر على الله وسوكر عن الله وسوكر عن الله وسوكر عن الله وسوكر عنه الله وسوكر عنه الله وسوكر عنه الله وسوكر عنه وسوكر عنه الله وسوكر عنه الله وسوكر عنه وسوكر عنه وسوكر عنه الله والله وسوكر عنه الله والله وسوكر عنه وسوكر عنه وسوكر عنه وسوكر عنه ورسوء كي بعد كهذا الله والله الله الله الله الله والله و

تَشَرِین کے وضوکرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضوکی صفائی ہوتی ہاں لئے مؤمن بندہ وضوکرنے کے بعد محسوں کرتا ہے کہ میں نے تعم کی تغییل میں اعضاء وضوتو دھو گئے اور ظاہری طہارت اور صفائی کرلی، لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی، اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے، اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کے، ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ میں تعلیق تعلیم کی پوری بیروی کا گویا نے سرے سے عبد کرتا ہاس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (معارف الحدیث: ۳۸،۴۷/۳)

### (۱) حجموت کی بدیو

حضرت عبدالله بن عمر رَضِحَالِنَهُ بَعَالِحَنهُ بِيان كرتے بين كه رسول الله عَلِيْقَ اللّهِ عَلَيْقَ اللّهُ عَلَيْقَ اللّهِ عَلَيْقَ اللّهِ عَلَيْقَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْقَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الل اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَشَيِّرِ بِهِ جَنِ جَسُ طُرح مادی چیزوں میں خوشبواور بد بوہوتی ہے اسی طرح البچھے اور برے کلمات میں بھی خوشبواور بد بوہوتی ہے، جس کواللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں، جس طرح ہم مادی چیزوں کی خوشبواور بد بو کا احساس کرتے ہیں، اور بھی م مجھی اللہ کے وہ بندے بھی اس کومحسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پرغالب آجاتی ہے۔ (اصلاح معاشرہ سم۵)

### (٨) جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں وعید

جھوٹا خواب بیان کرنے سے بہت احتر از کرنا جاہئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوشخص جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جو کے دانے دیں گے اور فرمائیں گے اس میں گانٹھ لگا۔

(مرنے کے بعد کیا ہو ا؟ مولانا عاشق البی بلندشہری)



# ۹۳ عمل کی توفیق سلب ہونے کا سبب

عمل کی توفیق سلب ہونے کے اسباب میں سے مشتبہ اور حرام کمائی ہے کہ آدمی احتیاط سے نہ کمائے ، حلال وحرام کا کوئی امتیاز نہ کرے ، مشتبہ اور غیر مشتبہ کو نہ دیکھے۔ پیسے مقصود ہوجائے کہ جس طرح ہو پیسے بوٹرلو، ڈیکٹی سے ہو، چوری سے ہو، رشوت سے ہو، سود سے ہو، جھوٹ سے ہو کہی بھی انداز سے پیسے آنا چاہئے ، ایسے پیسے کا اثر تو یہی ہوتا ہے کہ توفیق جاتی رہتی ہے۔

بہرحال حاصل بیہ نکلا کہ عبادت کی تو فیق اس وقت ہوتی ہے جب قلب میں نور ہو، اور نور قلب میں جب ہوتا ہے جب کمائی ٹھیک ہو،حلال کی ہواورحلال کالقمہ میسر ہو۔رزق حلال میں قلت و برکت ہوتی ہے۔

نیز حلال کی کمائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوا کرتی، حرام کی کمائی تو ہوسکتا ہے کہ زیادہ ہولیکن عادۃ حلال کی کمائی کم ہوتی ہے الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھا دے، مگر عادۃ لازمی بات یہ ہے کہ ضرورت کے موافق ملتا ہے مگر برکت اس میں زیادہ ہوتی ہے اس کی خیرزیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ والسلام۔ (از جمہ یونس یان پوری)

جمبئی میں ایک خانون نے سوال کیا تھا کہ نماز ، روزہ ، ذکر ، تلاوت کی تو فیق نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کھول کر بیٹھوں پڑھنے کی تو فیق نہیں ہوتی ہے ،اس سوال پر مذکورہ جوابتحر بر فر مایا گیا ہے۔

# المات كرنے ميں اختصارے كام ليجئے

حضرت عمرو بن عاص دَضِحُاللَّهُ تَعَالِحَنَّهُ ہے روایت ہے کہ ایک دن جب ایک شخص نے (ان کی موجود گی میں) کھڑے ہوکر (ویمظ وتقریر کے طور پر) بات کی ،اور بہت لمبی بات کی تو آپ دَضِحُالنَّهُ اَتَعَالِحَنَّهُ نے فرمایا کہ: اگر یشخص بات مخضر کرتا تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا، میں نے رسول اللہ طِلِقَ عَالَیْکُ عَلَیْ ہے سنا ہے آپ طِلِقَ اَلْکُا اَتَّا اَلْکُا کُو اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتم ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں کیونکہ بات میں اختصار بہتر ہوتا ہے۔ (سنن الی داؤد)

تجربہ شاہد ہے کہ بہت کمی بات سے سننے والے اکتا جاتے ہیں، اور دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی تقریر و وعظ سے سامعین شروع میں بہت اچھااثر لیتے ہیں،لیکن جب بات حد سے زیادہ کمبی ہو جاتی ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور وہ اثر بھی زائل ہو جاتا ہے اس لئے بات مختصراور عام فہم ہونی چاہئے۔

ه تين صحابه كرام رَضِعَاللهُ بَعَالِكَنَمُ كُل كى سازش

صاحب مجمع الفوائد نے طبرانی کی مجم کبیر کے حوالہ سے حضرت علی مرتضلی رَضِحَاللَّهُ اِنَعَالُا عَنَافُ کی شہادت کا واقعہ کسی قدر تفصیل سے اساعیل بن راشد کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ذیلی میں پہلے فرقۂ خوارج کا پچھ تعارف، پھراس واقعہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

خوارج: حضرت علی مرتضیٰ دَضِحَالقَائِ اَتَغَالِیَ ﷺ کے لشکر ہی کا ایک خاص گروہ تھا جوا پی حمافت اور ذہنی تجروی کی وجہ ہے ان کے فیصلہ کو غلط اور معاذ اللّٰد قرآن مجید کے صرح خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور آ ماد ہُ بغاوت ہوگیا تھا، ان کی تعداد کئی ہزارتھی ، پھر حفزت علی مرتضی کے افہام و تفہیم کے نتیجہ میں ان میں ہے ایک خاص تعداد راہ راست پر آگئ، کیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گراہی پر قائم رہی ، اور قل و قال پر آ مادہ ہوگئ، بالآ خر حضرت علی مرتضی دَخِھٰ الْبُنْیُّ کُوان کے ظاف طاقت استعال کرنی گری۔ جس کے نتیج میں ان میں ہے اکثر کا خاتمہ ہوگیا، کچھ باقی رہ گئے، ان باقی رہ جانے والوں میں ہے تین شخص: آ کرک بن عبداللہ ﴿ عمرو بن بکر تمیمی ﴿ اور عبدالرحمٰن بن ملجم مکہ مکر مدمیں جمع ہوئے، انہوں نے صورت حال پر تبادلہ خیال کیا، اور اس نتیج پر پہنچ کہ سارا فتند ان لوگوں کی وجہ ہے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کوکسی طرح ختم کر دیا جائے، اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا: ﴿ حضرت معاویہ ﴿ حضرت عمرو بن عاص ﴿ حضرت علی مرتضٰی دَخِوَلْقَائِوَ اَلْفَائِوَ اَلْفَائِوْ اَلْفَائِوْ اَلْفَائِوْ اَلْفَائِوْ اَلْفَائِوْ اَلَّا اِلْفَائِوْ اِلْفَائِوْ اِلْفَائِوْ اِلْفَائِوْ اَلْفَائِوْ اِلْفَائِوْ اِلْفِیْقِ اِلْفَائِوْ اِلْفِی اِلْفِیْ اِلْفِیْ اِلْفِیْ اِلْفَائِوْ اِلْفَائِوْ اِلْفَائِوْ اِلْفَائِوْ اِلْفِی اِلْفِیْ اِلْفَائِوْ اِلْفَائِلْدِ اِلْفِی اِلْمَی اِلْفَائِولِ کے مقرانی میں لیتا ہوں ہے عبدالرحمٰن بن ملجم نے کہا کہ علی کو آئی کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ہے کو اللہ اور اس کے لئے بیا کیا ہو اس اس برعبد و پیان کیا، اور اس کے لئے بیا کام کریں، اس دور میں نماز کی امامت ظیفۂ وقت یا ان کے مقرر کے ہوئے امری کر تے تھے۔

کی امامت ظیفۂ وقت یا ان کے مقرر کے ہوئے امری کر کے تھے۔

ا پنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برک بن عبداللہ حضرت معاویہ دَضِحَالقَائِرُتَعَالِحَنِیُ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہوگیا، اور عمروتمیمی مصر کی طرف جہاں کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عاص دَضِحَالقَائِرُتَعَالِحَنِیُ تھے، اور عبدالرحمٰن بن ملجم حضرت علی مرتضٰی دَضِحَالقَائِرَتَعَالِحَنِیُہُ کے دارالحکومت کوفہ کے لئے روانہ ہوگیا۔

کا رمضان المبارک کی ضبح فجر کی نماز پڑھانے کے لئے حضرت معاویہ وَضَحَالِیْا اَفْیْ اَصَابِ کَ صَبِح فِجر کی نماز پڑھانے کے لئے حضرت معاویہ وَضَحَالیّا اَفْیْ اَلَا اَنْ اَلَا اَلَٰ اِلَا اِلَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا الْمَالِمَ الْمَا الْمَالِمَ الْمَا الْمَالِمِ الْمَلْمُ الْمُولِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَلِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُو

عمرو تمیں اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمرو بن عاص دَضِحَالِنَابُتَغَالِیَّفَ کُوفَتم کرنے کے لئے ، مصر بینج گیا تھا، کین اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ کا رمضان کی رات میں حضرت عمرو بن عاص دَضِحَالِنَابُتَغَالِیْفَ کُولیں شدید تکلیف ہوگئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آ سکے، انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جاکر نماز پڑھائیں، چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لئے امام کے مصلے پر کھڑے، وی تو عمرو نے اس کو عمرو بن عاص رَضِحَالِنَابُتَغَالِیْجَنَّ سمجھ کر تکوار سے وار کیا، اور وہ وہ ہیں شہید ہوگئے ۔ عمروگر قبار کرلیا گیا، لوگ اس کو پکڑ کرمصر کے امیر وحاکم دعنرے عمرو بن عاص دَضِحَالِیَّنَا کُھُول کے باس لے گئے، اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کررہے ہیں،

100

# (۱۷) دوشر یکول کا عجیب قصه

دو شخص آپس میں شریک تھے ان کے پاس آٹھ ہزار اشرفیاں جمع ہوگئیں، ایک چونکہ پیشے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف تھا، اس لئے اس واقف کارنے ناواقف سے کہا کہ اب ہمارا نباہ مشکل ہے، آپ اپناحق لے کرالگ ہوجا ہے، آپ کام کاج سے ناواقف ہیں، چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے جھے الگ کر لئے اور جدا ہو گئے۔

پھر پیشے سے واقف کارنے بادشاہ کے مرجانے کے بعداس کا شاہی کل ایک ہزار دینار میں خریدا، اوراپے ساتھی کو بلا کراسے دکھایا اور کہا: بتلاؤ! میں نے کیسی چیز خریدی؟ اس کے ساتھی نے بڑی تعریف کی، اور یہاں سے باہر چلا، اللہ تعالیٰ سے دعاکی اور کہا: خدایا! اس میر ہے ساتھی نے تو ایک ہزار دینار کا قصر دنیوی خرید لیا ہے، اور میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں۔ میں تیرے نام پر تیرے مسکین بندوں پر ایک ہزار دینار خرچ کرتا ہوں، چنا نچہاس نے ایک ہزار دینار راہِ خدا میں خرچ کردیے۔

پھراس دنیا دارشن نے ایک زمانے کے بعدایک ہزار دینارخرچ کرکے اپنا نکاح کیا، دعوت میں اس برانے شریک کو بھی بلایا، اوراس سے ذکر کیا کہ میں نے ایک ہزار دینارخرچ کرکے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اس کے ساتھی نے اس کی بھی تعریف کی۔ باہر آکر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت سے ایک ہزار دینار نکا لے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بار

البی! میرے ساتھی نے اتنی ہی رقم خرچ کر کے یہاں کی ایک عورت حاصل کی ہے، اور میں اس رقم سے تجھ سے حورعین کا طالب ہوں، اور پھروہ رقم راہِ خدا میں صدقہ کر دی۔

پھر کچھ مدت کے بعداس دنیادار نے اس کو بلا کرکہا کہ دو ہزار کے دو باغ میں نے خرید کئے ہیں دیکھ لوکیے ہیں؟ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آکراپنی عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا! میرے ساتھی نے دو ہزار کے دو باغ یہاں کے خرید کئے ہیں، میں تجھ سے جنت کے دو باغ چاہتا ہوں اور بیدو ہزار دینار تیرے نام پرصدقہ ہیں۔ چنانچہ اس رقم کومتحقوں میں تقسیم کردیا۔

پھر جب فرشتہ ان دونوں کوفوت کر کے لے گیا، اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے کل میں پہنچا دیا گیا، جہال پرایک حسین عورت بھی اسے ملی، اور اسے دو باغ بھی دیئے گئے اور وہ وہ نعمتیں ملیں جنہیں بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، تو اسے اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آگیا، فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے، تم اگر چاہوتو جھا تک کراُسے دیکھ سکتے ہو، اس نے جب اُسے جہنم کے اندرجاتیا دیکھا تو اس ہے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی چکمہ دے جاتا، اور بیتو رب تعالیٰ کی مہر بانی ہوئی کہ میں بچ گیا! (تفسیرابن کثیر جہنم کے اندرجاتیا دیکھا تو اس ہے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی چکمہ دے جاتا، اور بیتو رب تعالیٰ کی مہر بانی ہوئی کہ میں بچ گیا! (تفسیرابن کثیر جسلام)

### 🕰 دل کواتنا ما مجھو کہ آئینہ کی طرح صاف شفاف ہوجائے

شخ شہاب الدین سہروردی رَحِیمَبُاللّائُ تَعَالٰیؒ نے ایک حکایت بیان کی ہے جس کومولا نا رومی رَحِیمَبُاللّائُ تَعَالٰیؒ نِ نَقَل فَر مایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھڑا ہوا، رومیوں نے کہا کہ ہم اچھے صناع اور کاری گر ہیں۔ چینیوں نے کہا ہم ہیں، بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا بتم دونوں اپنی صفائی دکھلا وَ! اس وقت دونوں صناعیوں کا موازنہ کرکے فیصلہ کیا جائے گا۔

اوراس کی صورت یہ تبحویز کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اوراس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کردی۔ چینیوں سے کہا کہ دوسر نصف میں تم اپنی صناعی کا نمونہ پینیوں سے کہا کہ دوسر نصف میں تم اپنی صناعی کا نمونہ پیش کرو! چینیوں نے تو دیوار پر پلاستر کر کے قتم قتم کے بیل ہوٹے اور پھول ہے رنگ برنگ کے بنائے ، اورا پی حصے کے کمرے کو مختلف نقش و نگار اور رنگار نگ بیل ہوٹوں سے گل وگلزار بنا دیا ۔ ادھر دومیوں نے دیوار پر پلاستر کر کے ایک بھی پھول پنہ نہیں بنایا، اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ کے پاستر کو میاستر کو میاستر کر کے ایک بھی دار کر کہا ہے دیاں بر بیاستر کو میاستر کو بیاستر کو میاستر کو بیاستر کو بیاستر کو میاستر کو بیاستر کو بیاس

جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری اور صناع ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ در میان سے دیوار نکال دی جائے، جونہی دیوار بیج میں ہے جئی چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی، اور وہ تمام بیل ہوئے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہوگئے جے رومیوں نے صیقل کر کے آئینہ بنا دیا تھا۔ بادشاہ بخت جیران ہوا کہ س کے حق میں فیصلہ حق میں فیصلہ حق میں فیصلہ دی، کیونکہ ایک ہی فتم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آرہ ہے تھے۔ آخر کاراس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی صناعی اعلیٰ ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی صناعی بھی دکھلائی اور ساتھ ہی چینیوں کی کاری گری بھی چھین لی۔ مولانا روم نے اس قصے کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا ہے: اے عزیز! تو اپنے دل پر رومیوں کی صناعی مولانا روم نے اس قصے کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا ہے: اے عزیز! تو اپنے دل پر رومیوں کی صناعی

جاری کر، بعنی اپنے قلب کوریاضت ومجاہدہ سے مانجھ کر اتنا صاف کرلے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش ونگارا پنے دل میں نظر آنے لگیں۔

یعنی تواپنے دل سے ہرقتم کا مادی میل کچیل نکال بھینک، اوراسے علم الہی کی روشی سے منور کر دے، تخصے دنیا و آخرت کے حقائق ومعارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیس گے، ایسے قلب صافی پر بے استاد و کتاب براہ راست علومِ خداوندی کا فیضان ہوتا ہے، اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔

١٨ حضرت زابر رَضِعَاللَّابُتَعَالِعَنَّهُ كَا قصه

ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت زاہر اپناسامان فروخت فرمارے تھے،حضورا قدس ﷺ نے چکے ہے پیچے کی طرف ہے آکراچا تک ان کی آٹھول کو بند کر کے دبالیا، اب ان کوتو نظر نہیں آیا، اور معلوم بھی نہیں کہ کون ہے ۔۔۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عام لوگول میں سے کوئی ہے ۔۔۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے گئے کہ یہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو کہنے پھر کن آٹھول سے حضورا قدس ﷺ کود کھے کر پہچان لیا۔ جب حضورا قدس ﷺ کو کہانے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضورا قدس ﷺ کود کھے کہان لیا۔ جب حضورا قدس ﷺ کے بیٹنے کہائے کہ جانا خیر و برکت کے اپنی پیٹھ کو حضورا قدس ﷺ کہنے گئے: اس بندے کوکون خریدے گا؟ حضرت زاہرا دَفِحَ اللّٰهِ اَلَٰ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِلْمُنْ کُھُے ہیں گو نہایت گھاٹا ہوگا اس لئے کہ مجھ جسے بمصورت کو بیچنے سے کیا بیسے مل سکے گا، اس پر حضور رسول اللہ! اگر آپ مجھے بچیں گو نہایت گھاٹا ہوگا اس لئے کہ مجھ جسے بمصورت کو بیچنے سے کیا بیسے مل سکے گا، اس پر حضور اقدس ﷺ نے ارشاو فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزد یک آپ بڑے قبی ہیں۔ (شاکل ترزی عرب)

(٩) جب امت بندرہ قتم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی توبلائیں نازل ہوں گی

حضرت علی رضَحَاللَا اُتَحَالُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الل



#### آنخضرت طلقي عليها فرمايا:

🛈 جب مال غنیمت کوشخصی دولت بنالیا جائے گا۔ 🕝 اورامانت کوغنیمت سمجھ لیا جائے گا۔

🕝 اورز کو ہ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا۔ 🕜 اور علم دین دنیا طلی کے لئے سیکھا جائے گا۔

۵ مرداین بیوی کی اطاعت کرنے لگےگا۔
۵ اوراین مال کی نافر مانی کرنے لگےگا۔

اورآ دی این دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، اور این باپ کے ساتھ تختی اور بداخانی ہے پیش آئے گا۔

🛕 اورمسجد میں شور وغل ہونے لگے گا۔ 🕥 جب قبیلہ کا سر داران کا بدترین شخص بن جائے گا۔

🗗 اور آدم کا سر براه ذکیل ترین مخص موگا۔

◘ آدى كاعزاز واكرام اس كے شرے نيخ كے لئے كياجائے گا۔

ال الوگ کٹرت ہے شراب پینے لگیں گے۔ 🕝 مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنے لگیں گے۔

ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنالیا جائے گا۔

🗈 اس امت کے بچھلے لوگ اگلوں پرلعت بھیجیں گے۔

تواس وقت سرخ آندهی، زلزله، زمین کے دمنس جانے، شکل بگڑ جانے، اور پھروں کے برسنے کا انظار کرو۔۔۔ اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے ہے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ (ترنڈی شریف:۳۴/۲۳)

# ا نیج چیزوں کی محبت پانچ چیزوں کو بھلادے گی

ایک زمانداییا آنے والا ہے جس میں لوگوں کو پانچ چیزوں سے محبت ہوگی اور پانچ چیزوں کو بھلا دیں گے۔

اور آخرت کو بھلادیں گے۔
 اور آخرت کو بھلادیں گے۔

ال عجبت كريس كے اور حساب و كتاب كو بھلا ديں گے۔

۵ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھلا دیں گے۔

🕜 گناہ کی چیزوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلادیں گے۔

بڑے بڑے بڑے کل اور کوٹھیوں سے محبت کریں گے، اور قبر کو بھلا دیں گے۔ (مکاشفۃ القلوب: صمبه)

# (١٠) اندهيري رات مين حضرت عائشه رَضِحَالِقَابُ بَعَ عَالِيَعَ هَا كُوسُونَي مَلِ كَتَى

حضرت عائشہ دَضَوَاللهُ اِتَعَالَاعِ هَا ہے کنزالعمال میں ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ بنت رواحہ دَضِوَاللهُ اِتَعَالَاعِ هَا ہے عاریت پرایک سوئی کے رکھی تھی، اس سے میں حضوراقد می خَلِین عَلَیْتَ اَلْعَیْ اَلَیْتَ کَا کِبڑا سیا کرتی تھی۔ اندھیری رات میں وہ سوئی میرے ہاتھ سے گرگئی۔ بہت تلاش کی نہیں ملی، جب حضوراکرم خَلِین عَلَیْتِ کُلِی اَلْمُ کُلِی اِلْم لیک اِلْدے تو آپ خَلِین عَلَیْتُ کُلِی اَلْم کُلُی سے سوئی دکھائی دینے لگی۔ میں نے ہنس کرسوئی اٹھائی۔

يَحْكُرْمُونَى (جُلْدُودُوم)

حضرت عائشه رَضِحَاللهُ بَعَنَا لِيَعَهَا فرماتي مين:

لَنَا شَمْسٌ وَلِلْأَفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ السَّمَاءِ تَرْجَمَنَ: "ہمارا ایک سورج ہے اور میرا سورج آسان کے سورج سے افضل ہے۔ "اور میرا سورج آسان کے سورج سے افضل ہے۔ "(منتخب کنزالعمال علی ہامش منداحہ: "۲۹/۳)

(P) بے مل عالم جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا

"عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَا مِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجُهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّةِ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجُهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيْحَهَا." (رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه)

تَنْجَمَنَ: "حضرت ابو ہریرہ دَضَحَالِنَا اُتَعَالَیْ اُتَعَالَیْ اُتَعَالَیْ اُتَعَالِیْ اُتَعَالِیْ اُتَعَالِی اُتَعَالِی اَتَعَالَی اُتَعَالِی اُتَعَالِی اُتَعَالِی اُتَعَالِی اُتَعَالِی دولت کمانے کے اللہ کی رضا چاہی جاتی جاتی ہے (یعنی دین اور کتاب وسنت کاعلم) اگر اس کوکوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے کے حاصل کر بے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو ہے بھی محروم رہے گا۔" (منداح سنن ابوداودابن ماجه) من تعلق الله عَمْرَ دَضِی الله تعالی عَنْهُ قال قال دَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ اَوْ آدادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ. " (دواہ الترمذی)

تَنْجَمَنَ: "خضرت عبدالله بن عمر رَضِحَاللهُ تَعَالَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

"عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ كُمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِينَى النَّاسَ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ ."

(رواه الطبراني والضياء المقدسي)

تَنْ وَحَمْدَ: "حضرت جندب وَضِحَالِقَا الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الله على الله وَلِيقَا الله وَلَيْ الله وَلَيْنَ عَلَيْ الله وَلَيْنَ عَلَيْ الله وَلَيْنَ عَلَيْهِ الله وَلَيْنَ عَلَيْهِ الله وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَلِي الله وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ الله وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ الله وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَلِي الله وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ الله وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



روشى فراجم كرتا بي كين الين مستى كوجلاتا رجتا ب " (مجم كيرطرانى مختاره للضياء المقدى)
"عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى الله تَعَاللى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ
النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ. " (رواه الطبالسي في مسنده وسعبد بن منصور في سننه وابن عدى في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان)

تَنْ عَمَلَ: " حضرت ابو ہریرہ دَضِحُاللهُ اِتَعَالَا عَنْ مُن عروایت ہے کہ رسول الله طِلِقَائِحَاتِی نے فرمایا لہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کواس کے علم نے نفع نہیں پہنچایا ( لیعنی اس نے اپنی عملی زندگی کوعلم کے تابع نہیں بنایا)۔"

بعض گناہ ایسے ہیں جن کو بلا تفریق مؤمن و کا فرسب ہی انسان شدید و تنگین جرم اور سخت سزا کا مستوجب سجھتے ہیں جسے ڈا کہ زنی، خون ناحق، زنابالجبر، چوری، رشوت ستانی، بیسیوں اور بیواؤں اور کمزوروں پرظلم و زیادتی اوران کی حق تلفی جیسے فالمانہ گناہ — کیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو عام انسانی نگاہ اس طرح شدید و تنگین نہیں سجھتی، کیکن اللہ کے نزدیک اور فی الحقیقت وہ ان کبائر و فواحش ہی کی طرح یا ان ہے بھی زیادہ شدید و تنگین ہیں، شرک و کفر بھی ایسے ہی گناہ ہیں، اور علم دین (جونبوت کی میراث ہے) اس کا بجائے دینی مقاصد کے دنیوی اغراض کے لئے سیکھنا اور دنیا کمانے کا وسیلہ بنانا ،علی ہذا این عملی زندگی کر ارنا یہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔

# @ الله تبارك وتعالى نے أيك ہزارتشم كى مخلوقات بيداكى بين

حضرت جابر بن عبداللہ دَوْ کَاللّهُ اَتَعَالَیَ اُنَعَالِیَ اُنَعَالِیَ اُنَعَالِی اَنْعَالِی اِنْعَالِی الْعَالِی اِنْعَالِی اِنْعَایِ اِنْعَالِی اِنْعَالِی اِنْعَالِی اِنْعَالِی اِنْعَالِی اِنْعَا

خشکی میں، اور ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی، جب ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اور مخلوقات بھی ایسے آ کے پیچھے ہلاک ہونی شروع ہو جائیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھا گہ ٹوٹ گیا ہو۔ (مشکوۃ:ص ۲۷۱، حیاۃ الصحابہ: ۸۲/۳)

### الم ديها تيول كے عجيب وغريب سوالات

حضرت سلیم بن عامر رَحِیمَبُهُ اللهُ تَعَالَىٰ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ظَلِقَائِ عَلَیْنَا کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیباتی لوگوں کے سوالات سے برانفع پہنچاتے ہیں۔

انسان گوتکلیف ہوتی ہے۔حضوراقدس منظین کے کہایارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان گوتکلیف ہوتی ہے۔حضوراقدس منظین کے کہایارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا درخت، کیونکہ اس میں انسان گوتکلیف ہوتی ہے۔حضور اقدس منظین کے کہا ہیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف وہ کا نئے ہوتے ہیں،حضور منظین کے تیان نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے پہیں فرمایا:

﴿ فِي سِدُرٍ مَّخْضُودٍ ﴾ (سورة واقعه: آيت٨١)

تَرْجَمَنَ: "وہال اُن باغول میں ہول کے جہال نے خار بیریاں ہول گی۔"

اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دور کر دیئے ہیں، اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے۔اس درخت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں بہتر (۲۲) فتم کے ذائعے ہوں گے اور ہر ذا نقہ دوسرے ذا نقہ سے مختلف ہوگا۔

### ه چھے چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے

رسول الله ﷺ في ارشاد فرمايا كه جب تمهار بسامنے جيد چيزيں ظاہر ہونے لگيس تو تمهارے لئے دنيا ميں زندہ رہے ہے موت بہتر ہوگی۔

"عَنْ عَبَسِ الْغِفَادِيْ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًّا ① إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ ۞ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ ۞ وَبَيْعَ الْحُكْمِ ۞ وَلَشَيْخُفَاقًا بِالدَّمِ ۞ وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ ۞ وَنَشَأَ يَتَّجِدُونَ الْقُرْآنُ مَزَامِيْرَ يُقَدِّمُونَة يُغَنِيْهِمْ وَإِنْ كَانَ آقَلَ مِنْهُمْ فِقُهًا. " (مسند احمد: ٤٩٤/٣)

تَوَجَمَدُ: '' حضرت عبس غفاری دَضِحَالِقَابُقَعَالَاعِیْ سے مروی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُشِلِقَ الْحَقَیٰ ہے مروی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُشِلِقَ الْحَقَیٰ ہے کوفرہ اور موائے۔ اس بے کہ چھ<sup>(۱)</sup> چیزوں پرموت کے ذریعہ سبقت کرجاؤ یعنی ان سے پہلے مرجاؤ۔ اس بوقون اور ناہلوں کی امارت اور سربراہی پر۔ ﴿ پولیس کی کثرت پر۔ ﴿ فیصلہ کی فرفِحَلَّی پر۔ ﴿ خوان ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر۔ ﴿ الیکنسل پرجوقرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جوان کوقرآن گانے کی ئے میں سنائے گا اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کم تر ہوگا ( مرمض خوش الحانی کی وجہ ہے آگے بڑھایا جائے گا)۔''

اس مدیث پاک میں جناب رسالت آب میل المی المی المی المی المی بیشین گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بدسے بدتر ہوجائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہوجائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لئے آپ میل جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہوجائے گا۔ اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لئے آپ میلی جنوبی کی جنوبی کی جنوبی کی جنوبی کی کے آپ میلی کی ایک زندگی سے موت بہتر ہوجائے گی۔

آ تخضرت میلین کی ایاں ارشاد کا مطلب میہ کدایک زمانداییا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کی امارت وحکومت میں زندہ رہنے ہے موت، بہتر ہوگی۔ ترفدی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ طُلِقَائِ عَلَیْنَ کَا اَرشاد فرمایا کہتمہارے حکام اور لیڈرتم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مرکر قبروں میں دفن ہوجانا زیادہ بہتر ہوگا۔ (ترفدی شریف: ۵۲/۲)

حضورا کرم ﷺ کے زمانہ میں پولیس والے ایے نہیں تھے جیے اب ہیں، پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اورلوگوں کوظلم وزیادتی سے روک تھام کرنے کے لئے پڑتی ہے۔ لیکن ابظلم وزیادتی کورو کئے کے بجائے پولیس والوں کی طرف سے جوظلم وزیادتیاں ہوتی ہیں۔ ان کی انتہانہیں رہی، راستوں میں گاڑی گھوڑوں کی ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے لئے کتنی ہی پولیس کو متعین کر دیا جائے مگر بجائے حفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان حفاظت کرتے ہیں، اورخوب رشوت لیتے ہیں، آج کل پولیس کی کس قدر کٹرت ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہوجائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔

ایک حدیث میں آپ ﷺ فیلین کی ارشاد فرمایا کہ دوشم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔

• وہ عورتیں جولباس پہننے کے باوجود نظی ہوں گی اور راستہ میں نہایت سنور کے بے پردہ چلیں گی، نظے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سراونٹوں کے کوہان کی طرح ملتے رہیں گے۔ایسی عورتوں کو جنت کی بوتک نصیب نہ ہوگی۔

وہ پولیس، پی-اے۔ ی-جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گےان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گےان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ (مسلم شریف:۱۰/۲،مشکلوۃ:ص۳۰)

نیز آپ خُلِقَافِی کُلِی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضوں کے فیصلے فروخت ہوں گے، جس کے پاس بیسہ ہوگا وہ رشوت دے کراپنے حق میں فیصلہ کروالے گا،عدل وانصاف نام کا بھی نہیں رہے گا، حق وانصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا، حاکم و قاضی خود کے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جوموٹا لفافہ پیش کرے۔

بھائیو! پہلے تو حاکم و قاضی کا پیش کار، کلرک وغیرہ جھپ چھپا کررشوت کی بات کیا کرتے تھے، گراب تو سرِعام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے، اس لئے آئخضرت خِلِقَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عِلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عِلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عِلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْن مِنْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَل

بهائيون! خوب الحيمي طرح سن لو! أتخضرت خَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا فِي الله الله الله الله الله عنت فرما في ب:

- 🛈 رشوت لينے والے پر۔ 🕜 رشوت دينے والے پر۔
  - ان دونول کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔

منداحديس حضرت توبان رضِحَاللهُ بتَعَالاعَنهُ عصروى بكه:

"لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا."

(Y.0/E)

تَكْرَجَمَدُ: "رسول الله عَلِيْنَا عَلَيْنَا فَي رشوت دين والي، رشوت لين والي اوران دونول ك درميان ترجماني

كرنے والے يرلعنت فرمائى ہے۔"

نیز آپ میلی ایم بات به موگی از ارشاد فرمایا که ایباز ماند آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گری اور بات بات پرخون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی ، ذرا ذرای بات پر چاقو ، تلوار ، بندوق نکل آئیں گی ، منٹول میں قتل وخون ریزی ہونے گئے گی ۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے کس کی جان مار رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی ۔ جب ایبا فتنہ و فساد کا زراند آجائے تو دنیا میں زندہ رہنے ہے موت بہتر ہوگی ۔

۔ آپ ﷺ خات کے جمہ الوداع کے موقع پر ہرخطبہ میں بار باریہ فرمایا ہے کہتم میرے بعدا یک دوسرے کی گردن نہ مارنا اس ہے تم پرخطرہ ہے کہ کفار ومرتد بن کراسلام ہے ہی پھر جاؤ۔

آپ طلق المائی استاد فرمایا کہ ایساز ماند آنے والا ہے جس میں عزیز واقارب کے ساتھ ہمدردی صلہ رحمی سب ختم ہو جائیں گی، لوگ اینے داروں اور قرابتداروں سے دوررہے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ پچھ تو اس لئے دوررہے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذاء پہنچتی ہے، اور پچھاس لئے دوری اختیار کریں گے تا کہ مدد نہ کرنی پڑے۔

ایک حدیث شریف میں آپ میان کے ارشاد فرمایا کہ تین قتم کے لوگوں سے اللہ تعالی بہت سخت ناراض ہے۔ وہ ابغض الناس الی الله ہیں۔

- الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔
- قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے۔
- منکراور برائی کا تکم کرنے والے اور بھلائی ہے رو کنے والے۔ (ترغیب وتر ہیب: ۳/ ۲۲۷) ایک حدیث شریف میں دو کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تین چیزوں کی بشارت ہے، وہ دو کام یہ ہیں:
  - 🕕 الله تعالیٰ کا خوف غالب رہے تقویٰ وورع اختیار کرے۔
  - ن رشتہ داروں کے ساتھ صلدرحی کا معاملہ کرے ۔۔۔ جو بیددوکام کرےگاس کے لئے بیتین بشارتیں ہیں:
    - الله تعالی اس کی عمر میں برکت دے گا حیات دراز کرے گا۔
      - 🕜 الله تعالی اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔
      - ورى موت سے اللہ تعالی اس كى حفاظت فرمائے گا۔

"عَنْ عَلِى بُنِ آبِى طَالَبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُوسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيْتَهُ السَّوْءِ فَلْيَتَّقِ الله وَلْيَصِلُ رَحِمَةُ." (رواه البيهقي في شعب الايمان)

تَوَجَمَدُ: "حضرت على وَضَوَاللَّهُ الْحَنْفُ مِع مروى ہے كہ نبى كريم مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ كُلْ عَلْ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ ك

کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کے طرز پر پڑھے گا، اورلوگ کھیل تماشہ کی طرح و یکھنے اور سننے کے لئے جمع ہو جائیں گ،
ان میں سے کسی فرد میں بیدوا عید نہ ہوگا کہ قرآن من کراس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے ۔۔۔ آج کل ہوٹلوں اور چورا ہوں اور دکا نوں میں عمدہ ترین قاری گی قر اُت کیسٹوں میں چالوکر دی جاتی ہے، اور دور دور تک اس کی آ واز پہنچتی ہے، اور وہیں پرکوئی سگریٹ پی رہا ہے، اورکوئی چائے پی رہا ہے، اورکوئی با تیں کررہا ہے، اورکوئی واہ واہ کررہا ہے، کیا یہ قرآن کریم کی سخت ترین ہے اور کی اور گھٹا نے اور تو بین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان اس کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ ای لئے جناب رسالت مآب ظریف گھٹی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایساز ماند آ جائے تو تہمارے لئے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگ۔

# الا نمازى بركت معضرت وم عَلَيْمَالِينَا لَيْنَالِينَا كَي كردن كا يجورُ الْهيك موكيا

حضرت عبداللہ بن عمر دَضِحَالِلَهُ اَتَعَالِحَنِهُ فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم غَلِیڈِالیڈِمٹیکِ کی گردن میں پھوڑا نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑا نیچ اتر کر سینے پر آگیا، حضرت آ دم غَلِیڈِالیڈِمٹیکِ نے پھر نماز پڑھی تو وہ کو کھ میں آگیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ کو کھ میں آگیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ چلا گیا۔ (حیاۃ اصحابہ ۱۰۷/۳)

### الم المازك بارے ميں حضرت عبدالله بن مسعود رَضِعَاللهُ تَعَالِيَّةُ كارشادات

- حضرت عبدالله بن مسعود وَضِحَاللهُ اِتَعَالِيَّة فرمات بين كه جب تكتم نماز مين ہوتے ہو بادشاه كا دروازه كھئكھٹاتے ہو،
   اور جو بادشاه كا دروازه كھئكھٹا تا ہے اس كے لئے دروازه ضرور كھلتا ہے۔
- 🕜 حضرت عبداللہ بن مسعود دَضِحَاللّا اُتَعَالِيَّهُ فرماتے ہیں اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پر اٹھا رکھولیعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو۔
- ص حضرت عبدالله بن مسعود رَضِوَاللهُ اِتَعَالِيَّ فَر مات مِين كه جب تك آدمى كبيره گناموں سے بچتارہ گااس وفت تك ايك نماز سے حاف ہوجائيں گے۔ ايك نماز سے حاف ہوجائيں گے۔
  - صرت عبداللد بن مسعود رضح الله المعنفة فرمات بين كه نمازين بعدوال كنامول كے لئے كفاره موتى بين \_

#### ٩٥ أيك عورت كأعجيب قصه

حضرت ابوہریرہ دَضِحَالِقَائِرَ تَعَالِیَ فَرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا: کیا میری توبہ قبول ہو سے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ بیدا ہوا، پھر میں نے اس بچہ کوتل کر ڈالا، میں نے کہانہیں (تم نے دو بڑے گناہ کئے ہیں اس لئے) نہ تو تمہاری آنکہ بھی شخنڈی ہو، اور نہ تجھے شرافت و کرامت حاصل ہو، اس پر وہ عورت نے دو بڑے گناہ کے بین اس کے کا نہ تو تمہاری آنکہ بھی شخنڈی ہو، اور نہ تجھے شرافت و کرامت حاصل ہو، اس پر وہ عورت افسوں کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی، پھر میں نے حضور اکرم ظافی گئی تا تھی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور اس عورت نے جو پچھ کہا تھا

اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضور خِلِقَائِ عَلَيْنَا کو بتایا،حضور خِلِقَائِ عَلَيْنَا نے فرمایا:تم نے اسے برا جواب دیا، کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنْتٍ ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنْتٍ ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تَوْجَمَدُ: "اور جولوگ الله تعالیٰ کے ساتھ کی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے آل کرنے کو الله تعالی نے حرام فرمایا ہے اس کو آل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر، اور وہ زنانہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا ہے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل (وخوار) ہوکر رہے گا، مگر جو (شرک اور معاصی ہے) تو بہ کر لے اور (ایمان) بھی لے آو وے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گزشتہ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور الله تعالیٰ غفور رحیم ہے۔"

پھر میں نے بیآ بیتی اس عورت کو پڑھ کر سائیں اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔

ابن جریری ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ افسوں کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ کہدرہی تھی ہاے افسوں!

کیا یہ سن جہنم کے لئے پیدا کیا گیا ہے؟! ۔۔۔ اس روایت میں آگے یہ ہے کہ حضورا کرم طَلِقَائِ عَلَیْ عَلَیْ اَلَیْ عَلَیْ اَلَٰ اِلْکَ عَلَیْ اَلَٰ اِلْکَ عَلَیْ اَلَٰ اِلْکَ عَلَیْ اَلَٰ اِلْکَ عَلَیْ اَلْکَ اِلْکَ عَلَیْ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکَ عَلَیْ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اَلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اَلْکُ کُلُو اِلْکُ اِلْکُ کُلُو اِلْکُ اَلْکُ کُلُو اِلْکُ اِلْکُ کُلُو اِلْکُ اِلْکُ کُلُو اِلْکُ اِلْکُ کُلُولُوں اِلْکُ اِلْکُ کُلُولُ اِلْکُ اِلْکُ کُلُولُوں اِلْکُ کُلُولُوں اِلْکُ اِلْکُ کُلُولُوں اِللّٰمُ کُلُولُوں اِللّٰمُ اللّٰکُ کُلُولُوں اِللّٰمُ کُلُولُوں اِللّٰمِی کُلُولُوں اِللّٰمِی کُلُولُوں اِللّٰمُ کُلُولُوں اِللّٰمُی کُلُولُوں اِللّٰمُ کُلُولُوں اِللّٰمِی کُلُولُوں اِللّٰمُ کُلُولُوں اِللّٰمِی اِللّٰمِی کُلُولُوں اِلْمُولُوں اِللّٰمُ کُلُولُوں اِلْمُ کُلُوں اِلْمُ کُلُولُوں اِلْمُ کُلُولُوں اِلْمُ کُلُوں اِلْمُ کُلُوں اِلْمُولُوں اِلْمُولُوں اِلْمُولُوں اِلْمُولُوں اِلْمُولُوں اِلِمُولُوں اِلِمُولُوں اِلْمُولُوں اِلْم

## (9) ایک ہزار برس تک جہنم میں یا حَنّانُ یامَنّانُ کہنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

رسول الله عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ



بیٹھنے کی بھی بدرین جگہ ہے۔

خدا تعالیٰ فرمائے گا: اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس کر آؤ، توبیگر گڑائے گا، عرض کرے گا کہ اے میرے ارحم الراحمین خدا! جب تونے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات الی نہیں کہ تو پھر مجھے اس میں داخل کر دے، مجھے تجھے سے رحم و کرم ہی کی امید ہے، خدایا! بس اب مجھ پر کرم فرما! جب تونے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہوگیا تھا کہ اب تو اس میں نہیں ڈالے گا، اس مالک ورحمان ورجیم خدا کو بھی رحم آجائے گا اور فرمائے گا: اچھا میرے بندے کو چھوڑ دو۔ (تفییر ابن کثیر: ۱۹/۸)

# اسب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ہیں اس محف کو پہچانتا ہوں جوسب سے آخر ہیں جہنم سے نکلے گا اورسب سے آخر ہیں جہنم سے نکلے گا اورسب سے آخر ہیں جنت ہیں جائے گا۔ یہ ایک گناہ گار بندہ ہوگا جے خدا کے سامنے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اس کے بڑے بڑے گناہ چھوڑے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باز پرس کرو، چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا؟ فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا؟ میڈا کے گا، افر ارکرے گا، آخر میں کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی، اب تو اس کی با چھیں کھل جائیں گی، اور کے گا: اے میرے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے اعمال کے بدلے نیکی دی، اب تو اس کی با چھیں کھل جائیں گئی اور کے گا: اے میرے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے اعمال کے شے جنہیں یہاں پانہیں رہا۔ یہ فرما کرحضور اقدس کے ایک گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ کے سوڑھے دیکھے جانے گے۔

(مسلم، بحوالہ ابن کیر سے)

# ا جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ مٹادیتا ہے

آنخضرت مُلِيَّا الْمُحَاتِ مُلِيَّا الْمُحَاتِ اللَّهِ الْمُلَّالِ اللهِ الله

(ابن الى الدنيا بحواله ابن كثير ٢١/٨٠)

# ال قیامت کے دن نیک لوگوں کے گناہوں کوئیکیوں سے بدل دیا جائے گا

حضرت سلمان دَضَى اللهُ اَتَعَالَا عَنْهُ فَرِمات بِي كمانسان كوقيامت كون نامداعمال ديا جائے گا۔ وہ بڑھنا شروع كرے گا تواس ميں اس كى برائياں درج ہوں گى، جنہيں پڑھ كريہ كھى ناميدسا ہونے لگے گا۔اس وقت اس كى نظر فيجے كى طرف پڑے گی تواپی نئيياں لکھی ہوئى يائے گا جس سے کچھ ڈھارس بندھے گى، اب دوبارہ اوپر كی طرف د كھے گا تو وہاں كى برائيوں كوجى بھلائيوں سے بدلا ہوا يائے گا۔

حضرت ابوہریرہ دَضَوَاللّائِتَعَالِیَّنَهُ فرماتے ہیں کہ بہت ہے لوگ خدا کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے، پوچھا گیا وہ کون ہے لوگ ہیں؟ آپ دَضِوَاللّائِتَعَالِیْجَنْهُ نے فرمایا: وہ جن کی برائیوں کو اللّٰد تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دےگا۔ (تفیرابن کیر:۱۱/۳) 11/2



### الم برشر سے حفاظت کا بہترین نسخہ

حضرت عبدالله بن ضبيب وَضِحَاللهُ بَعَالِيَ عَالِيَ عَالِي روايت كرتے بيں كه بم حضوراكرم مَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَا اللهُ اَحَدُ ﴾ اندهيرے بين تلاش كررہ سے كه آپ مَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلْم عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيْنَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلِ

یہ وظیفہ ہرشر سے بچانے کے لئے کافی ہے بعنی نفس و شیطان اور جنات و آسیب، جادو، حاسد و دشمنوں کے ہرشر اور بری نظر کے شر ہے حفاظت کا بہترین نسخہ ہے، نیزیہ وظیفہ ہر وظیفہ کی طرف سے بھی کافی ہے۔

# المامغم سے نجات کا بہترین نسخہ

ابوداؤد شریف میں ہے کہ جو شخص اس کوسات مرتبہ ضبح اور سات مرتبہ شام پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہرغم اور فکر کے لئے کافی ہو جائے گا ۔۔۔مشہور مفسر علامہ آلوی دَیِّجَبِبُاللّٰہُ تَعَالیٰ فرماتے ہیں کہ بیہ ورداس فقیر کا بھی ہے۔ (تفییر روح المعانی)

### المارت معاذ اوران کی اہلیہ میں نوک جھونک (ایماری)

حضرت سعید بن مستب وَحِمَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وَضِحَالِقَاءُ اَلْحَبُهُ نے حضرت معاذ وَضِحَالِقَاءُ اَلْحَبُهُ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کرصدقات وصول کرکے ان میں بی تقسیم کر دیئے۔ اور اپنے گوئی چیز نہ چھوڑی۔ اور اپنا جو ٹاٹ لے کر گئے تھے اسے بی اپنی گردن میں رکھے ہوئے واپس آئے ، تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لئے جو ہدیدلایا کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟

حضرت معاذ رَضَوَاللّهُ النّهُ الْحَيْثُ فَي كَها : مير عالته مجھ دباكر ركھنے والا ايك عگرال تھا۔ اس كئے ہديے نہيں لا سكا۔ ان كى بيوى نے كہا حضور اكرم مَلِيْقِيْنَ النّهُ اور حضرت ابوبكر صديق رَضَوَاللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ كَا بال تو آپ اللهن تھے۔ حضرت عمر رَضَوَاللّهُ تَعَالَیٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الل



مراداللدتعالي بين-(حياة الصحابه: ٣٢/٣)

# الا محبت براهانے کے لئے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے

حضرت عکرمہ رَحِجَبُ اللّٰهُ تَعَالِیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ رَضَ اللّٰهُ اَتِنَا اِنْکُ بِیوی کے پہلو ہیں لیٹے ہوئے تھے،
ان کی باندی گھر کے کونے میں (سورہی) تھی، بیاٹھ کراس کے پاس چلے گئے اوراس میں مشغول ہوگے، ان کی بیوی گھرا کر انھی، اورانہیں باندی میں مشغول دیکھا، وہ اندروالیس آئی، اور چھری لے کر باہر تکی، اورانہیں باندی میں مشغول دیکھا، وہ اندروالیس آئی، اور چھری لے کر باہر تکلی، استے میں بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے لکی، استے میں بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے لاچھا کیا بات ہے؟ اگر میں تمہیں وہاں پالیتی جہاں میں نے تہمیں دیکھا تھا تو میں تمہار سے کندھوں کے درمیان میہ چھری گھونی و بی ، حضرت ابن رواحہ رضح اللّٰهُ اَنْفَالْ اَنْفَا نے کہا تم نے جھے وہاں نہیں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تہمیں باندی کے پاس نہیں وہاں باندی کے پاس نہیں ہوتا) اور حضور کہا میں نے اس کے ساتھ کھے کہا ہوتا تو میں جنبی ہوتا) اور حضور اندی کی بیوی نے کہا تھی قرآن پڑھ کرتمہیں سا دیتا ہوں) اور حضور اندی کی بیوی نے کہا: اچھا قرآن پڑھو، انہوں نے بیاشھار پڑھے:

أَنَانَا رَسُولُ اللهِ يَتُلُو كِتَابَهُ كَتَابَهُ كَمَا لاَحَ مَشْهُودٌ مِّنَ الْفَجُو سَاطِعُ تَرْجَحَكَ: "مارے پاس الله كرسول مِلْقِيْنَ عَلَيْهُا آئ جوالله كى الى كتاب پڑھتے ہیں جو كه روش اور چك وارشى كى طرح چكتی ہے۔"

آتی بالْهُدی بَعْدَ الْعَمٰی فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوْقِنَاتُ آنَ مَا قَالَ وَاقَعُ تَرْجَمَدُ: "آپِ ظِلِقِنْ عَلَيْنَا لَوُل كِ اندهے بن كے بعد ہدایت لے كرآئے اور ہمارے ولوں كو يقين ہے كہ آپ نے جو کچھ كہا ہے وہ ہوكررہے گا۔"

يَبِيْتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَشْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ تَرْجَمَنَ "جب مشركين بسرول پر گهرى نيندسور بهوتے بين اس وقت آپ مَالِيَّ عَبادت مين سارى رات گزاردية بين اور آپ مَالِيَّ عَبَادِيْ كَا پِهلوبسر به دور رہتا ہے۔"

بیاشعارس کران کی بیوی نے کہا میں اللہ پرایمان لاتی ہوں، اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں، پھر صبح کو حضرت ابن رواحہ دَخِوَاللّاُہُ تَغَالِیْجَنْهُ نے حضور اکرم خَلِیْلِنَا کَا اِتَّا کِی خدمت میں جاکر بیہ واقعہ سنایا تو حضور خِلِیْلِیْکَا اِتَّا اِسْے کہ آپ خَلِیْنَا کَا اِتَّا اِسْ مِارک نظر آنے لگے۔

# انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالناشیطانی حرکت ہے

حفرت ابوسعید خدری دَفِحَالقَابُنَعَالَیْ کَایک غلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں (اپنے آقا) حضرت ابوسعید خدری دَفِحَالقَابُنَعَالَیْ کَامِ عَلَیْ ایک غلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں (اپنے آقا) حضرت ابوسعید خدری دَفِحَالقَابُنَعَالَیْ کَا اِنْ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

اِ بِحَاثِهُ وَقَى ( جُلْدُ دَوْمُ) ﴾

دوسرے میں ڈال رکھی ہیں۔حضور اکرم ﷺ نے اے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی۔لیکن وہ سمجھ نہ سکا، تو حضور اکرم ﷺ نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی۔لیکن وہ سمجھ نہ سکا، تو حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابوسعید دَضِوَاللَّهُ اَلَّا اَلَّهُ کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو وہ انگلیاں ہرگز ایک دوسرے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ شیطانی حرکت ہے، اور جب تم میں سے کوئی آ دمی مسجد میں ہوتا ہے تو وہ مسجد سے باہر جانے تک نماز ہی میں ہوتا ہے۔(حیاۃ الصحابہ: ۱۳۳/۳)

ایک بڑے عالم کی گمراہی کاعبرت ناک واقعہ

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي النَّيْلَةُ النِّينَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ ٢٥٥ ﴾ (سورة اعراف: آيت ١٧٥)

تَذَبِحَكَ: "اورسنا دیجئے آپ طَلِقَنْ عَلَیْنَا ان کواس شخص کا حال جس کوہم نے اپنی آیتیں دی تھیں پھروہ ان کوچھوڑ نکلا، پھراس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں ہے ہوگیا۔"

جناب رسول کریم طَلِقَائِ عَلَیْ کوان آیات میں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس عبرت ناک قصہ کو سنا ہے۔ تاکہ آپ کی قوم اس کوئن کرعقل وفہم سے کام لے اور عبرت حاصل کر لے اور ایمان لے آئے۔

المعم بن باعورا كاقصه

جب فرعون مع اپنے نشکر کے غرق ہوگیا اور مصر فتح ہوکر بنی اسرائیل کے ہاتھ آگیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موی غلاج کی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا تھم ہوا، اور حضرت موی غلاج النظامی مجاہدین کفر شکن کو لے کروہاں پہنچے، کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے استادہ کردئے اور شہر بلقاء پرحملہ کا ارادہ کیا۔

قوم جبارین نے جب بید ویکھا کہ موئی غَلیْرِ النِیْم کی مع بن اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موئی غَلیْرِ النِیْم کی مقابلہ میں فرعون اور اس کالشکر فئلست کھا گیا اور غرق ہوکر تباہ و برباد ہوگیا، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لئے قوم کے سرآ وردہ اور معزز لوگ جمع ہوکر بلعم بن باعورا کے پاس آئے، اور کہا موئی غَلین النِیْم کی بہت تند مزاج ہیں، بردی قوت اور شوکت و دبد بہ والے آ دمی ہیں، بہت برالشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا جا ہتے ہیں، اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال وینا جا ہتے ہیں، آپ سے ہماری بیالتجاء ہے کہ آپ وعاء کردیں، غلبہ حاصل کرنا جا ہتے ہیں، اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال وینا جا ہتے ہیں، آپ سے ہماری بیالتجاء ہے کہ آپ وعاء کردیں،



كدوه والس چلے جائيں، اورجم سے مقابلہ ندكريں، بلعم بن باعورانے جواب ديا: "دِيْنُهُ وَدِيْنِي وَاحِدٌ وَهٰذَا شَيْيءٌ لَا يَكُونُ."

تَوْجَمَنَ: "ايسانبيس موسكتا وه توميرے ہم ندہب ہيں جوان كا دين ہے وہى ميرا دين ہے۔"

میں ان کے حق میں بددعا کیے کرسکتا ہوں؟! میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کی مدد نے لئے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، اگر میں نے بددعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہاں میں رسوائی و ذلت ہوگی۔

جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا: اچھا! میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کرلوں کہ ان کے لئے بددعا کرنے کی اجازت ہے یانہیں،حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا،خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موٹ غَلِیْ النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِیْ النِیْلِیْ النِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِیْلِیْنِی کے لئے ہرگز ہرگز بددعا نہ کرے بلعم نے استخارہ کے بعدصاف انکار کردیا، کہ مجھے بددعا کرنے سے بختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقاء نے وہم کی دی کہ اگر بددعا نہ کی تو تم کوسولی دے دی جائے گی، جب کہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدایا کے نام پراس کی بیوی کو دے کراس کو آ مادہ اور تیار کیا، بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بددعا کے لئے تیار کر لیا۔ بادشاہ کی تخویف اور قوم کی آ ہ و زاری اور تضرع بہت زیادہ ہوئی نیز بیوی کی ہے حد سے زیادہ ہوئی، اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہوگیا، اور اپنے گدھے پر سوار ہوا، مقام ''حبان' جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا۔ اس کی طرف بددعا کرنے کے لئے جا رہا تھا تو راستہ میں گدھا گر پڑا، بلعم بجبر اس کو آ کے چلانا چا ہتا تھا، سواری کے دیکے اور اس کے گرنے سے اس کوکوئی تنبید نہ ہوئی تو بحکم قادر مطلق گدھا بولا کہ: اے بلعم ! تمہارے لئے خرابی و بربادی ہو! تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آ کے نہیں جانے دیے ، بیچھے کی طرف مجھو کا، مگر شیطان نے اس کو بہا دیا، بالآخروہ موجود ہیں جو مجھے آ کے نہیں جانے دیے ، بیچھے کی طرف مجھو کا، مگر شیطان نے اس کو بہا دیا، بالآخروہ آگے بردھا اور بددھاء کرنے میں مشغول ہوگیا۔

اس وقت قدرت الہيكا عجيب وغريب كرشمہ ہوا كہلعم بددعاء كے جوالفاظ وكلمات حضرت موكى عَلَيْمُ الْمِيْمُ اوران كى قوم كے لئے استعال كرنا چاہتا تھا وہ سب قوم جبارين ہى كے لئے اس كى زبان ئى نبان سے نكل رہے ہے۔اورا بنی قوم كے لئے جو دعائيہ الفاظ بولنا چاہتا تھا، وہ سب حضرت موكى عَلَيْمُ الْمُيْمُ اُوران كَ لَشكر كے لئے بولنے لگا، قوم جبارين نے جب بيد يكھا تو وہ چلا اُسطے، اور كہنے لگے كہتم تو ہمارے لئے بددعا كر رہے ہو، بلعم نے جواب ديا كہ ميرى زبان مير اختيار سے باہر ہے، يہ سب بھے جو ميں كر رہا ہوں ميں اس كے كہنے پر قادر نہيں ہوں، بے اختيار نكل رہے ہيں، اس بددعا كرنے كا نتيجہ بيہ ہوا كہ بلعم كى زبان اس كے سينے پرلئك كئى، اوراس كى قوم تبائى و بربادى ميں مبتلا ہوگئی۔

جب بلعم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہوگئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک حیلہ کرتا ہوں اور ایک مر وفریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کرلو، شایدتم موی غَلِیْ الیّن اور اس کی قوم پرغالب آجا وَ بلعم نے اپنی قوم کو موی غَلِیْ الیّن الیّن اور ان کے لئے ایک جال بتائی۔
موی غَلِیْ الیّن اور ان کے لئکر پرغالب آنے کے لئے ایک جال بتائی۔



# البلعم كى بتائى ہوئى حيال

بلعم نے اپنی قوم کے سامنے بیر تجویز پیش کی کہتم اپنی حسین اور خوب صورت لڑکیوں کو تا جروں کی شکل میں مجاہدین کے لئکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے بید کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آ دی تم کو پچھے کہے، چھیڑ خانی کرے تو تم ال کومنع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دینا، بلعم سمجھ دہا تھا کہ بیر مجاہدین بڑی کمی مدت سے اپنی ہیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزرگیا، ان کا بدکاری ہیں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہور ہاتھا، وہ جانیا تھا کہ بیلوگ بدکاری اور زنا کاری میں پھنی پھنس کے تو وہ ہرگز کا میاب اور کا مران نہیں ہو سکیس گے۔ چنا نچراڑ کیوں کو تیار کر کے بھیج دیا، اور سوئے اتفاق کہ ان کی بیر چال بھی کام آگئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کاری کے گناہ میں ملوث ہوگیا، حضرت موی خالی ایک کرنے اس کو بہت روکا مگر نہ مانا، بالآخر نتیجہ بیہ ہوا کہ بنی اسرائیلی میں ایک طاعون بھیلا، اور ایک ، کی دن میں ستر (معلی نظر مرائیلی مرگے بیاں تک کہ اس زائی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قبل کیا گیا، اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لئکا دیا گیا، پھر وہ طاعون رفع ہوا۔

# الابلغم كي مثال

انسان بلکہ ہرجانداراس و نیاریس زندہ رہنے کے لئے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینے اور باہر سے سرسز اور تازہ ہوا کو ناک کے نتھنوں اور گلے کے ذریعہ اندر لے جائے ،اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، زندگی ہرجاندار ک ای پرموقوف ہے، اور اللہ تعالی نے ہوا کی اس آ مدورفت کو ہر جاندار پر اتنا آسان اور مہل کر دیا ہے کہ وہ بلامخت ادر مشقت کے اندر آتی ہے، اور اندر سے باہر نکلتی ہے، قدرتی طور پر سے سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی زور اور طاقت یا کسی اختیاری عمل کی اس کے لئے ضرورت نہیں ہے۔

لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ وہ ا۔ پخضعف قلب کی وجہ ہے۔ کہ واکی آ مدورفت پر ہانیتا کا نیتا رہتا ہے، اوراس کوسانس لینے کے لئے زبان باہر نکالنی اور محنت ومشقت اٹھانی پڑتی ہے، دوسرے جانوروں کی بید حالت بعض مخصوص حالت میں ہو جاتی ہے، کہ وہ بھی زور لگا کرسانس لیتے ہیں گریہاں عارض ہے جس کا اعتبار نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر حملہ کر واور اس کو چھڑکو، تب بھی زبان نکالتا اور ہلاتا ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اس کو پچھ نہ کہا جائے تب بھی وہ زبان کو نکا لے ہوئے رہتا ہے بس یہی حال بلعم کا بھی ہوا کہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے اور انتاع ہوا کی وجہ ہے اس کی زبان سینہ پر لٹک گئی، اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکا لے ہوئے ہانیتا رہتا تھا۔

حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں گوخاص طور پراس کی مثال بیان کی گئی ہے، مگراس آیت میں ہراس شخص کی ندمت اور برائی بیان کی گئی ہے، جس کواللّہ رب العزت علم عطا فر مائے اور اپنی معرفت سے سرفراز فر مائے ،اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلب گار ہو جائے ، اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ جائے۔ نیز اس میں اہلِ نظر وفکر کے لئے بہت سی عبرتیں اور قیمیتیں ہیں چند کی زیماند ہی کی جاتی ہے جو بہت ہی اہم ہیں ۔

• انسان کواپنے علم وفضل اور زہد وتقویٰ پر ناز اورغرورنہیں کرنا چاہئے، بلکہ اللّٰد نغالیٰ کاشکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہئے، اور اس کا حشر بلعم کی طرح نہ ہوجائے۔

ع بلعم کو بیرسزا نافر مانول اور گمراہ لوگول کے ہدایا قبول کرنے کی وجہ سے ملی ہے، لہذا ظالموں اور گمراہ لوگول کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور ہدایا وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتن جائے۔

حضرات مفسرین نے اور بھی فیمتی تھیجیں مذکورہ بالا واقعہ سے اخذ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

مینینگلیک: عبرت اورنفیحت حاصل کرنے کے لئے سیچ قصے اور حکایات بیان کرنا اورسننامستحب ہے، اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے سے بہوولعب کی غرض سے بیان کرنا تضبیح اوقات کی وجہ ہے منع ہے۔ حاصل کرنے کے لئے قصے بیان کرنا مباح ہے، لہوولعب کی غرض سے بیان کرنا تضبیح اوقات کی وجہ ہے منع ہے۔ حاصل کرنے کے لئے قصے بیان کرنا مباح ہے، لہوولعب کی غرض سے بیان کرنا تضبیح اوقات کی وجہ سے منع ہے۔

الضياع وقت خود کشي ہے

سے یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خود کشی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ خود کشی ہمیشہ کے لئے زندگی ہے محروم کر دیتی ہے، اور تضایعے اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے، یہی منٹ، گھنٹہ اور دن جو غفلت اور بریاری میں گزر جا تا ہے، اگر انسان حساب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے، اگر کسی ہے کہا جائے کہ آپ کی عمر میں سے دس پانچے سال کم کر دیئے گئے تو یقینا اس کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن وہ معطل بیٹھا ہوا خود اپنی عمر عزیز کو ضائع کر رہا ہے، مگر اس کے زوال پراس کو پچھافسوں نہیں ہوتا۔

نیز وقت ضائع کرنے میں بہت بڑا نقصان اور خمارہ ہے کہ ہے کار آ دمی طرح کے جسمانی وروحانی عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے، حرص وظمع بظلم وستم، قمار بآزی، زناکاری اور شراب نوشی عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جومعطل اور ہے کار رہتے ہیں۔ جب تک انسان کی طبیعت، دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوگا اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا، پس انسان اسی وقت سے انسان بن سکتا ہے، جب وہ اپنے وقت پرنگرال رہے، ایک لیح بھی فضول نہ کھوئے، ہر کام کے لئے ایک وقت کے لئے ایک کام مقرر کر دے۔

وقت خام مسالے کے مانند ہے جس سے آپ جو کھھ چاہیں بنا سکتے ہیں، وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کواللہ تعالیٰ کی

ا يَحْتُ مُونَى (جُلْدُ دَوْمُ) ﴾

طرف سے مکسال عطا کیا گیا ہے، جو حضرات اس سرمایہ کو مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں ان ہی کو جسمانی راحت اور روحانی مسرت نصیب ہوتی ہے، وقت ہی کے ستعال سے ایک وحثی مہذب بن جاتا ہے، اس کی برکت سے جاہل؛ عالم \_\_\_\_مفلس؛ تو نگر \_\_\_\_ نادان؛ دانا بنتے ہیں۔

وقت الیی دولت ہے جوشاہ وگدا، امیر وغریب، طاقت وراور کمزورسب کو بکساں ملتی ہے، جواس کی تدر کرتا ہے وہ عزت یا تا ہے، جوناقدری کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔

اگر آپ غور کریں گے تو نوے فیصد لوگ ضجیح طور پر نینہیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں؟ جوشخص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کر وقت ضائع کرتا ہے تو وہ بہت جلد اپنے ہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈالےگا۔

آپ کی کامیابی کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ کا وقت بھی فارغ نہیں ہونا جاہئے۔ستی نام کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ ستی نسوں (رگوں) کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لوہے کوزنگ۔زندہ آ دمی کے لئے بے کاری زندہ در گوہونا ہے۔

الله جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت دوآ دمی دیں وہ جنتی ہے

منداحمہ میں ہے ابوالاسود رَخِعَبُهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں کہ، میں مدینہ میں آیا، یہاں بیاری تھی۔لوگ بکثرت مررہے سے۔میں حضرت عمر بن خطاب دَضِحَالِیّهُ اِنْتَعَالَیْ اُنْتَعَالَیْ اُنْتَعَالَیْ اِنْتَعَالَیْ الْتَعَالَیْ اِنْتَعَالَیْ اِنْتَعَالَیْ اِنْتَعَالَیْ اِنْتَعَالَیْ اِنْتَعَالَیْ اِنْتُ کُلِیْسِ اِن کیس، آپ دَضِحَالِیْ اُنْتَعَالَیْ اِنْتَعَالَیْ اِنْتِیْ اِنْتِیْ اِنْتِیْلِ اِنْتِیْلِی کُلِیْ اِنْتُ مِی اِنْتُ کیس، آپ دَضِحَالِیْ اُنْتَعَالَیْ اِنْتَالِیْ اِنْتَعَالَیْ اِنْتَعَالَیْ اِنْتُ کُلِیْ اِنْتُ کِیْسِ اِنْتُ کِیسِ اللّیْ کیس، آپ دَضِحَالِیْ اُنْتِیْ اِنْتَعَالِیْ اِنْتَعَالِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ الْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ الِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتُ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتِیْلِیْ اِنْتُ الْکِیْلِیْلِیْ اِنْتُ اِنْتِیْلِیْ اِنْتُ الْکُلِیْ اِنْتُ الْکُلِیْ اِنْتُ مِیْلِیْ اِنْتُ الْکُلِیْ اِنْتُ الْکُولِیْنِ اِنْتُ الْکُولِیْ اِنْتُ الْکُولِیْنَا اِنْتُ الْکُولِیْنِ اِنْتُ الْکُلِیْ اِنْتُ الْکُلِیْ کُنْ الْکُلِیْلِیْ الْکُلِیْ کُلِیْ اِنْکُلِیْ الْکُلِیْ کُلِیْ الْکُلِیْ کُلِیْ اِنْکُلِیْکُ الْکُلِیْلِیْ الْکُلِیْلِیْکُ الْکُلِیْکُ الْکُلِیْکُ الْکُلِیْکُ الْکُلِیْکُ الْکُلِیْکُ الْکُلِیْکُولِیْکُلِیْکُولِیْکُ الْکُلِیْکُ الْکُلِیْکُ الْکُلِیْکُ الْکُلِ

میں نے وہی کہا جو جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت چارشخص دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم نے کہا اگر دو دیں؟ آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اگر دو دیں؟ آپ نے فرمایا دو بھی۔ پھر ہم نے کہا اگر دو دیں؟ آپ نے فرمایا دو بھی۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہ کیا۔

ابن مردویه کی ایک حدیث میں ہے کہ قریب ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو۔لوگوں نے کہا حضور! کس طرح؟ آپ ﷺ خاتی تا اللہ علیہ اللہ المجھی تعریف اور بری شہادت ہے،تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ (تفسیر ابن کثیر:۱/۲۲۰)

الله تعالی این بندوں پر ماں سے زیادہ مہر بان ہے

صیح حدیث میں ہے کہ حضورا کرم میلائی تا ہیں نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا، وہ اپنے کو باؤلوں کی طرح تلاش کررہی تھی، اور جب وہ نہیں ملاتو قیدیوں میں سے جس بچہ کو دیکھتی اس کو گلے لگالیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہال گیا، خوشی خوشی نے کر اے گو دمیں اٹھالیا، سینے سے لگا کر پیار کیا، اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ د کھے کہ حضورا کرم میلائی تھی تھی ہوئے اس بچہ کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم گرنہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قتم! جس قدریہ ماں اپنے بچہ پر مہر بان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر روف ورجیم ہیں۔ (تفیرابن کی بڑا۔)



### (10) حلال لقمه کھاتے رہواللددعا قبول کرے گا

﴿ يَا يَهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَللًا طَيِّبًا وَ وَلا تَتَبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطنِ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ۞ ﴿ (سورة بقره: آيت ١٦٨)

تَنْجَمَنَ ''اے لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ،اور شیطانی راہ نہ چلووہ تو تمہارا کھلا وشمن ہے۔''

صحیح مسلم میں ہے: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرما تا ہے: میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اے ان کے لئے حلال کر دیا ہے، میں نے اپنے بندوں کوموحد پیدا کیا، مگر شیطان نے دین حنیف سے انہیں ہٹا دیا، اور میری حلال کردہ چیزوں کوان برحرام کر دیا۔

حضورا کرم ﷺ خیرانی کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص دَوْعَاللّٰہ اَتَعَالاَ اِنْ اُنْ اِلَّا اِنْ اِلْمَا الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمُلْمِ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمُلْمُ لُلْمِ الْمَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

## الا عورتول کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضح الله عنظائی النظائی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی حضرت جابر رضح الله عنظائی النظائی ہے اور اللہ علی حضرت جابر رضح الله عنظائی النظائی المانت سے انہیں لیا ہے، اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شرم گاہوں کو این کے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تہماراحق میہ ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو، اگر وہ الیا کریں تو انہیں ماروکیوں ایسی مارنہ ماروکہ ظاہر ہو۔ ان کا تم پر بیرت ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلا کو، پلا کو، پہنا کو الرصاف (ابن کشر)

# الیوی کوخوش کرنے کے لئے شوہر کوزینت کرنی جا اسم

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ صَ ﴾ (سورة البقره: آيت ٢٢٨) تَرْجَمَكَ: "اورعورتول كا بحى حق بيما كمردول كا ان پرحق بوستور كے مطابق "

ایک شخص نے حضورا کرم طّلِق کی گیا ہے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیاحق ہیں؟ آپ طّلِق کی گیا نے فرمایا: جب تم کھاؤ تواسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کراور کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔

ای آیت کو پڑھ کرحضرت ابن عباس درخ کالنائج تنا فرمایا کرتے تھے کہ میں پیند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لئے میں بیند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لئے اپنا بناؤسنگھار کرتی ہے۔ (تغیرابن کثیر:ا/٣١٣)

بِحَضْرُمُونَى (جُلْدُدَوْمُ)



### (۱۱) مردول كوعورتول يرفضيلت ہے

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ ﴾ (سورة بقره: آيت ٢٢٨). تَرْجَهَدُ: "اورمردول كوعورتول يرفضيلت ب،اورالله تعالى غالب اورحكمت والا ب-"

پھر فرمایا کہ مردوں کوان پرفضیات ہے، جسمانی حیثیت ہے بھی، اخلاقی حیثیت ہے بھی، مرتبہ کی حیتیت ہے بھی، عرانی کی حیثیت ہے بھی، حکمرانی کی حیثیت ہے بھی۔ غرض و نیوی اور حکمرانی کی حیثیت ہے بھی۔ غرض و نیوی اور اخروی فضیلت کے ہراعتبار ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالی اپ نافرمانوں سے بدلہ لینے پرغالب ہے اور اپنے احکام میں حکمت والا ہے۔ (اتفیر ابن کیٹر: ا/۳۱۳)

#### ال حضور خَالِقَانُ عَالِينًا بهت رحم ول تق

حضرت انس دَضِحَالِقَاءُ تَعَالِحَنَهُ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم طِلِقِنَا عَلَیْ بہت رحم دل تھے، جو بھی آپ طِلِقِنَ عَلَیْنَا کے پاس آتا (اور سوال کرتا اور آپ طِلِقِنَ عَلَیْنَا عَلَیْنَا کُنَا اِس کِھی نہ ہوتا) تو اس ہے آپ وعدہ کر لیتے (کہ جب کچھ آئے گا تو تمہیں ضرور دوں گا) اورا گرکچھ یاس ہوتا تو ای وقت اے دے دیے۔

ایک مرتبه نماز کی اقامت ہوگئی، ایک دیبہاتی نے آکر آپ ﷺ کے کپڑے کو پکڑ لیا، اور کہا کہ میری تھوڑی سی ضرورت باتی رہ گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا، چنانچہ حضور اقدس ﷺ کا اس کے ساتھ کھڑے ہوگئے جب اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو کھرآ گے بڑھ کرنماز پڑھائی۔ (حیاۃ الصحابہ: ۱۵۰/۳)

### ال ظہر کی چار رکعت سنت تہجد کے برابر ہیں

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله رَخِعَبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رَضِوَاللّهُ بِتَعَالَیَا فَعَ عَدمت میں حاضر ہوا، وہ ظہرے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون می نمازے؟ حضرت عمر رَضِوَاللّهُ بَتَعَالَیَا فَ فَرمایا: یہ نماز تہجد کی نماز کی طرح ہے۔

حضرت اسود، حضرت مرہ اور حضرت مسروق رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دَضِوَاللّهُ بِنَعَالِا ﷺ نے فرمایا: ون کی نماز وں میں سے صرف ظہر کی نماز سے پہلے کی چار رکعتیں رات کی تہجد کے برابر ہیں، اور ون کی تمام نماز وں پر ان چار رکعتوں کوایسی فضیلت ہے جیسے نماز باجماعت کوا کیلے کی نماز پر۔ (حیاۃ الصحابہ:۱۲۳/۳)

#### (ال) نوجوان کے بدن سے مشک وعنر کی خوشبو

حضرت علامہ عبداللہ بن اسعد یافعی رَحِمَبُ اللّهُ تَعَالَٰ نَے فن تصوف میں ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ''الرغیب و الرجیب' ہے، اس میں انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ تقل فر مایا ہے کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک اور عزر کی خوشبومہکتی تھی، اس کے سی متعلق نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ آئی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اس میں کتنا بیسہ بلاوجہ خرج کرتے رہتے ہیں؟ اس پرنوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبونہیں خریدی، اور نہ بی کوئی خوشبودگائی، سائل نے کہا: تو پھریہ خوشبوکہاں سے اور کیے مہکتی ہے؟ نوجوان نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جو بتلانے کانہیں، سائل نے کہا آپ بتلا دیجئ



شايداس سے ہم كو بھى فائدہ موگا۔

نوجوان نے اپناواقعہ سایا کہ میرے باپ تاجر تھے، گھر یلوسامان فروخت کیا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ دوکان میں بیشا تھا، ایک بوڑھی عورت نے آکر پچھ سامان خریدا، اور والدصاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجے۔ تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دول۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا، اور اس میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی، وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری اس میں ایک نہایت خوبصورت کرے میں ایک مسہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی، وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ میں بھی نہایت حسین ہوں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا، تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف تھینچا، فورا اللہ پاک نے میرے دل میں ہے بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کے لئے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندیوں اور خادموں سے کہا کہ جلدی سے بیت الخلاء ان کے لئے صاف کر دو۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہوکر خود اجابت کر کے نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا۔ اور اس حالت میں باہر آیا۔ جب جھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا: اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو! یہ مجنون ہے۔

میرے پاس ایک درہم تھا، میں نے اس سے ایک صابی خرید کرایک نہر میں جا کر خسل کیا، اور کیڑے بھی دھوکر پہن لئے اور میں نے بیرازکسی کو بتلایا نہیں۔ جب میں ای رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے آکر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تم کو جنت کی بشارت ہے۔ اور معصیت سے بیخ کے لئے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلہ میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جارہی ہے۔ چڑا نچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبولگائی گئی جو میرے بدن اور کیڑوں سے ہروقت مہمکتی رہتی ہے جو آج تک لوگ محسوں کرتے ہیں۔ والحمد للدرب العالمین۔

# الله كاني مين الني كناه تحريكي كالرتوبه يجيئ

امه یافعی دَخِیمَبُهُاللّهُ تَغَالَیٰ نے ''الترغیب والتر ہیب'' میں ایک واقعہ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ایک نوجوان نہایت بدکار تھالیکن وہ جب بھی کسی معصیت کا ارتکاب کرتا اس کوایک کا بی میں نوٹ کر لیتا تھا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نہایت غریب، اس کے بیجے تین دن سے بھو کے ہتے، بچوں کی پریشانی نہیں برداشت کرسکی تو اس نے اپنے پڑوی ہے ایک عمرہ ریٹم کا جوڑا عاریت پرلیا، اور اسے پہن کرنگلی تو اس نو جوان نے دیکھ کر اپنی بال بایا، جب اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو عورت روتی ہوئی تڑ پنے لگی، اور کہا میں فاحشہ زانیہ ہیں ہوں، میں بچوں کی پریشانی کی وجہ سے اس طرح نگلی ہوں، جب تم نے مجھے بلایا تو مجھے نیرکی امید ہوئی، اس نو جوان نے اسے پچھ در ہم ورویئے دے کرچھوڑ دیا اور خودرونے لگا، اور اپنی والدہ سے آکر پورا واقعہ سنا دیا۔

اس کی والدہ اس کو ہمیشہ معصیٰت سے روکتی اور منع کرتی تھی۔ آج بی خبر سن کر بہت خوش ہوئی۔ اور کہا بیٹا! تو نے زندگر میں یہی ایک نیکی کی ہے، اس کو بھی اپنی کا پی میں نوٹ کر لے۔ بیٹے نے کہا کہ کا پی میں اب کوئی جگہ باتی نہیں ہے، والد نے کہا کہ کا پی کے حاشیہ پر نوٹ کر لے۔ چنانچہ حاشیہ پر نوٹ کر لیا، اور نہایت عملین ہوکر سویا، جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ پوری کا پی سفید اور صاف کاغذوں کی ہے، کوئی چیز کھی ہوئی باتی نہیں رہی، صرف حاشیہ پر جو آج کا واقعہ نوٹ کیا تھا، وہی باقی ہیں۔ ہے، اور کا پی سفید اور سے حصہ میں بی آیت کھی ہوئی تھی۔

144

بِحَاثِرُمُونَى (خِلْدُ دَوْمُ)

﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّاتِ ﴿ ﴿ (هود: آبت ١١١) .... تَرْجَمَنَ: "بِ شَك نيكيال برائيول كومنا ويق بيل-" اس كے بعداس نے بمیشہ کے لئے توبہ كرلى اوراس پر قائم رہ كرمرا۔

### الساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا جاہے

حضورا کرم مُلِقِیْ عَلَیْنِی عَلِی مِی مِتلان مُرنا۔ان کو بشارت اورخوشخری دیتے رہنا۔ای طرح جب کسی کو کسی علاقہ یا قوم کا گورنر اور امین بنا کر بھیجے تو ان کو ہدایت فرما دیتے کہ قوم کے ساتھ عدل وانصاف اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ میری کا معاملہ کرنا، انہیں تنگی اور تحق میں مبتلانہ کرنا ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت دینا، اور آخرت کی رغبت دلاتے رہنا، اور ان میں نفرت نہ پھیلانا۔ اور ان کے درمیان موافقت اور انتحاد پیدا کرنا اور اختلاف نہ پھیلانا۔ حدیث شریف کے الفاق کا ترجمہ ملاحظہ فرماہے ۔

حضرت 'وبردہ بن ابی موکل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم طّلِقائی عَلَیْ نے حضرت معاذ بن جبل دَضِحَالقائی اَتَعَالَی عَنَهُ اور ابوموی اشعری دَضِحَالقائی اَتَعَالَی عَنَهُ کو یمن روانه فرمایا ، اور روانگی کے وقت بیہ ہدایت فرمائی کہتم دونوں نری اور آسانی کا معاملہ کرتے رہنا ، اور لوگوں میں تنفرنه اور لوگوں میں تنفرنه اور لوگوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی بشارت دیتے رہنا ، اور لوگوں میں تنفرنه پیدا کرنا کہ جس سے لوگ فرار کا راستہ اختیار کریں ، اور آبس میں محبت وشفقت کا معاملہ کرتے رہنا اور اختلاف و پھوٹ کی باتیں نہ کرنا۔ (بخاری شریف: ۱/۲۱۳ ، حدیث نمبر۲۹۲)

# اللهُ عقبه بن عامر رَضِّ اللهُ بَعَ الْعَبْهُ كَى تين تصيحتيں

حضرت عقبہ بن عامر دَضِحَالِنَابُرَتَعَالِے کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹو! میں تہہیں تین باتوں ہے روکتا ہوں، انہیں اچھی طرح یا در کھنا۔

- حضورا کرم ﷺ کی طرف سے مدیث صرف معتبر اور قابل اعتاد آ دی ہی سے لیناکسی اور سے نہ لینا۔
  - قرضہ کی عادت نہ بنالینا جائے چوف پہن کر گزارہ کرنا پڑے۔
- اشعار کھنے میں ندلگ جانا ورندان میں تنہارے دل ایسے مشغول ہوجائیں کے کہ قرآن ہے رہ جاؤ کے (میالانسی ہے۔ ا

## الما حضرت ذوالكفل كاعجيب قصه

عابد ترخم اللائ تعالی فرماتے ہیں کہ بیالک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اسے زمانہ کے نبی سے عبد و پیان سے اور



ان پر قائم رہے، قوم میں عدل وانصاف کیا کرتے تھے۔

مردی ہے کہ حضرت یسع بہت بوڑھے ہوگئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیے عمل کرتا ہے؟ چنانچہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تین با تیں جو شخص منظور کرہے میں اسے خلافت سونپتا ہوں: ① دن جر روزہ سے رہے گارات بحرقیام کرے ﴿ اور کہی غصہ نہ ہو ۔ کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا، ایک شخص جے لوگ بہت بلکے درجے کا سمجھتے ہتھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: ہیں اس شرط کو پورا کر دوں گا، آپ نے پوچھا: کیا تو دنوں کو روزہ سے رہے گا، اور راتون کو تہجد پڑھتارہے گا، اور کسی پر عصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں عضرت یسع نے فرمایا: اچھا اب کل سہی۔

دوسرے روز بھی آپ نے ای طرح مجاس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوا، چنانچہ انہی کو خلیفہ بنادیا گیا۔ اب شیطان نے جھوٹے جھوٹے شیاطین کوائی بزرگ کو بہکانے کے لئے بھیجنا شروع کر دیا، مگر کسی کی پچھنہ چلی، ابلیس خود چلا، دوپہر کو قیلولے کے لئے آپ لیٹے ہی تھے کہ خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کر دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم جھے ستارہ ہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم جھے ستارہ ہوا گیا، اور حضرت اس نے یہ کیا اب جو لمباقصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا، نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا، اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس اس وقت فرمای دیر کے لئے سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا شام کو آنا، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، اب شام کو جب آپ فیصلے کرنے لگے ہر طرف اے دیکھتے ہیں لیکن ان کا کہیں پیتنہیں یہاں تک کہ خود جا کر ادھراُدھ بھی تلاش کیا مگر اے نہ یایا۔

دوسری صبح کوبھی وہ نہ آیا، پھر جہاں آپ دو پہر کو دوگھڑی آ رام کرنے کے ارادہ سے لیٹے تو یہ خبیث آگیا، اور دروازہ مخو نکنے لگا۔ آپ نے تھلوا دیا اور فرمانے لگے میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا میں منتظر رہالیکن تم نہ آئے، وہ کہنے لگا حضرت! کیا بتلاؤں؟! جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگئے تم نہ جاؤ ہم تمہاراحق ادا کر دیتے ہیں، میں رک گیا۔ پھرانہوں نے اب انکار کر دیا، پھر لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیتے، اور آج کی نیند بھی کھوئی۔ اب شام کو پھرانتظار کیا لیکن نہ اسے آنا تھا نہ آیا۔

تیسرے دن آپ نے آدی مقرر کیا کہ دیکھوکوئی آدی دروازے پر نہ آن پائے، مارے نیند کے میری حالت غیر ہو

رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آگیا۔ چوکیدار نے اسے روکا بدایک طاق میں سے اندر گھس گیا اور اندر سے
دروازہ کھنگھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ میں نے تہ ہیں ہدایت کر دی تھی پھر بھی دروازے پر آنے
سے نہیں روکا؟!اس نے کہا نہیں میری طرف سے کوئی نہیں آیا، اب جوغور سے آپ نے دیکھا تو دروازہ کو بند پایا اور اس خض
کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے، اس وقت شیطان نے کہا اے اللہ کے ولی! میں تجھ سے ہارا، نہ تو تو نے
دات کا قیام ترک کیا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ ہوا۔ پس خدا نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لئے کہ جن باتوں کی
انہوں نے کفالت کی تھی آئیس یورا کر دکھایا۔ (تغیر ابن کیش: ۱۳۹۲)

# الله تخضرت خَالِينُ عَلَيْنَا أور رُكانه ببهلوان كى كشتى

عرب میں ایک پہلوان تھے، رُکاندان کا نام تھا، وہ بڑے زبردست پہلوان تھے اورمشہوریتھا کہ بیایک آ دمی ایک ہزار

آ دمیوں سے مقابلہ کرسکتا ہے، بہت ہی قوی تھے،ان کے بدن کے وزن کی بید کیفیت تھی کہ اونٹ ذیح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی ، اور رُکانہ اس پر جیٹھتے اور نو جوانانِ عرب اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ جاتی بچٹ جاتی مگر وہ حصہ جنبش نہیں کھاتا تھا جس پر رُکانہ بیٹھے ہوئے تھے۔

ایک مرتبہ بہت ہے چور آئے اور رات کو بہت ہے اونٹ بیت المال ہے چرا کر چلتے ہے ، میج کو پتہ چلا تو آنخضرت خلافی غلبہ نے فر مایا کہ لوگو! ان کے پیچھے دوڑو، رُکانہ نے کہا کہ میں تنہا کافی ہوں۔ چور رات میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور تیزی ہے بھا گے جارہے ہوں گے۔ رُکانہ دوڑ پڑے اور راستہ میں ان کوتھام لیا اور تیزی ہے بھا گے جا رہے ہوں گے۔ رُکانہ دوڑ پڑے اور راستہ میں ان کوتھام لیا اور کہا کہ سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو، چنانچہان کو پکڑ کر لائے تو حضور خلیق تا تیجا ۔ نے ان کوسر اکنیں دیں۔ کہنے کا مقصد سے کہ بہت لوگوں کے دل میں حق آجا تا ہے اگر تعصب نہ ہو، اور واقعی حق طبی ہے تو حق ضرور کھل جاتا ہے۔

(مجالس حکیم الاسلام: ص ۱۹۲۲)

# الله الله الرحمان الرحيم كى عجيب وغريب فضيلت

حضرت جابر رَضِحَاللهُ بَعَالِيْجَنَّهُ فرمات بين كه جب بير يت اترى:

بادل مشرق کی طرف حیث گئے۔
 بادل مشرق کی طرف حیث گئے۔

🕝 سندر کھبر گبا . 🕝 جانوروں نے کان لگا گئے۔

شیاطین پرآسان سے شعلے گرے۔

روردگارعالم نے اپنی عزت وجلال کی قتم کھا کرفر مایا کہ جس چیز پر میرا بینام لیا جائے گا اس بیں ضرور برکت ہوگ۔
حضرت ابن مسعود وَفِحَالِنَا اِنْفَالَا اِنْفَالِنَا اِنْفَالِمِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالُولُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالُمُ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّٰ الْمِی الْمِی الْمَالِمُ اللّٰ الْمُرامِدِ مِنْ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمُنْفَالِمُ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰمِی اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰ الْمَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللْمَالِمُ اللّٰمُ الْمَالِمُ اللّٰمُ الْمَالِمُ الللّٰمِ الْمَالِمُ الللّٰمِ اللّٰمِ الْمُلْمُ الللّٰمِ الْمَالِمُ اللللللِمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللَّمُ اللّٰمِ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

منداحد میں ہے: آنخضرت میلی کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم میلی کی اوٹٹنی کی اوٹٹنی ذرائیسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیاناس ہو۔ آپ نے فرمایا بیدنہ کہو، اس سے شیطان کی ولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویااس نے اپنی قوت سے گرانیا۔ ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ کھی کی طرح ذلیل ویست ہوجاتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بیسم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ (این کشر: ۱/۲۸)

(السیر وسیول کے حقوق کے بارے میں آنخضرت ظافیا علیا کے ارشادات

انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولا داور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اوراس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین وسکون پراوراخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ سول اللہ ﷺ نے اپنی تعلیم و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے، اوراس کے احترام ورعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہاس کو جزوایمان اور جنت میں داخلہ کی شرط، اوراللہ ورسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔۔۔۔ اس سلسلہ میں آنخضرت ﷺ کے درج ذیل ارشادات پڑھئے:

- - وراريس بحضوراكرم في المالي الماية وى تين فتم ك إن
  - ① ایک وہ پڑوی جس کا صرف ایک ہی حق ہے، اور وہ (حق کے لحاظ سے) سب سے کم درجہ کا پڑوی ہے۔



- دوسراوہ پڑوی جس کے دوحق ہیں۔
- 🕆 اورتیسراوه پروی جس کے تین حق ہیں۔

ایک حق والا وہ مشرک (غیرمسلم) بڑوی ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس کا صرف بڑوی ہونے کا حق ہے۔ اور دوحق والا وہ بڑوی ہے، جو بڑوی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ ہے، اور دوسرایڑوی ہونے کی وجہ ہے۔

اور تین حق والا پڑوی وہ ہے جو پڑوی ہو، مسلمان بھی ہواور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا پڑوی ہونے کا،اور تیسراحق رشتہ داری کا ہوگا۔

تَیْشِینی کے اکرام اور رعایت اور وضاحت فرما دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جوحقوق قرآن وحدیث میں بیان کئے گئے ہیں، اور ان کے اکرام اور رعایت وحسن سلوک کی جوتا کیدیں فرمائی گئی ہیں، اُن میں غیر مسلم پڑوی بھی شامل ہیں، اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں ۔ صحابہ کرام دَفِحَالِقَائِمَ تَعَالُمُ اللّهُ عَلَيْقِ الْعَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

افسوں ہے کہ عہد نبوی سے جتنا بعد ہوتا گیا، امت آپ کی افتاہ کی تعلیمات اور ہدایات ہے اُسی قدر دور ہوتی چلی افسوس ہے کہ عہد نبوی سے جتنا بعد ہوتا گیا، امت آپ کی اور سے میں جو وصیت اور تاکید اُمت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ کرام وضحالیا اُنتی اُنتی کے بعد بھی اس پر اُمت کا عمل رہا ہوتا تو یقینا آج ونیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا \_\_\_ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو تو فیق دے کہ آنحضرت کی تعلیم دہدایت کی قدرو قیت مجھیں اور اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ مسلمانوں کو تو فیق دے کہ آنحضرت کی تعلیم دہدایت کی قدرو قیمت مجھیں اور اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ (معارف الحدیث: ۱۰۰/۱۰)

- ت منداحد میں ہے حضرت عائشہ دَضِحَاللّائِهُ النَّحْضَائے النَّهِ مُلِلِقَائِعَ عَلَيْهِ النَّهِ مِلْلِقَائِعَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ
- طرانی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضوء کیا۔ لوگوں نے آپ کے وضوء کے پانی کو لینا اور مکنا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا: جے بیخوش گئے کہ اللہ اور اس کا رسول اس ہے محبت کریں تو اسے جائے کہ جب بات کرے تو بچ بولے، جب کوئی امانت اس کے سپر دکی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کے اور اسے میائے کہ جب بات کرے تو بچ اسلوک کرے۔
  - منداحدیس ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھٹڑا خدا کے سامنے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔
- 🕥 منداحم میں ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: مجھے حضرت جرئیل غَلِیْالیِّنْ کُو سیوں کے بارے میں یہاں

المحكر موتى (خلد دوم)

تک وصیت ونصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید سے پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔

- آپ ﷺ فرماتے ہیں بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جواپنے ہمرائیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر خداتعالی کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ ہو۔
- الله مرتبہ آپ ﷺ نے صحابہ سے سوال کیا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اسے حرام کیا ہے، اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سنو! وس عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گنہ گار ہے جوا ہے پڑوی کی عورت سے زنا کرے۔

پھر دریافت فرمایا تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کیا ہے، اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سنو! دس گھروں سے چوری کرنے والے کا گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جوایے پڑوی کے گھر ہے کچھ چرائے۔

- المحجین کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رَضِحَاللَا اُنتَخَالا عَنْهُ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! کون سا گناہ سب ہے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک تھہرائے حالانکہ ای ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا تو اپنی پڑوین سے زنا کرے۔

### الاوس کے یہاں کھانا بھیجنا

مسلم میں ابوذرغفاری دَضِحَالقَائِرَتَعَالِحَنِهُ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی بطور وصیت کے حضرت ابوذر غفاری دَضِحَالقَائِرَتَعَالِحَنِهُ سے فرمایا: جب کھانے کی ہنڈیا تیار کروٹو اس میں ذرا شور بہزیادہ کر دیا کروتا کہتم اپنے پڑوسیوں کے یاس بھی کچھ بھیج سکو۔ (مسلم شریف:۲۹/۲)

# س پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے

بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو بخاری میں جارمقامات پر مذکور ہے۔حضورا کرم طِلِقَائِ عَلَیْنَ کَ اس روایت کے مدردی کا مدردی کا عمد اور پڑوی کے ساتھ ہمدری اور رواداری کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا، جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ غم خواری و ہمدردی کا سعالم نہیں کرتا ہے وہ مؤمن کامل نہیں ہے۔

حضورا کرم طِلْقَافِ عَلِیْنَا نَے ارشاد فرمایا جو شخص الله اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز اپنے پڑوی کو ایذاء ند پہنچا۔ کا۔

المنظر مؤتى (خلد دوم)

اور جو شخص الله اور آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ ضرور اپنے پڑوی کے ساتھ ہمدردی اور اکرام کا معاملہ کرے، اور جو شخص الله اور آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ ضرور مہمانوں کی مہمانداری اور ان کے ساتھ عزت واکرام کا معاملہ کرے۔

( بخاری شریف:۲/۲۵مدیث نمبر ۹۹۹۱)

جب پڑوی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرنا کمالِ ایمان کی علامت ہے تو یہی اللہ اور رسول ﷺ ہے محبت کی علامت ہے تو یہی اللہ اور رسول ﷺ کے محبت کی علامت ہوگی، جس شخص کے اندر بیرصفات موجود ہیں اس کا اللہ ورسول سے محبت کا دعوی ہیں اس کا اللہ اور جس شخص کے اندر پڑوی کی ہمدردی نہیں ہے اس کا اللہ اور رسول سے محبت کا دعوی جھوٹا ہے۔

اللا يروسيول كى دل شكنى سے بيخة رہو

حضرت امام البوصامد غزالی وَحِیْمَبُرُاللّهُ اَتَعَالَیٰ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے کہتم اپنے گھرکی ممارت کو اتنی اونچی نہ کرو جس سے پڑوی کا گھر ڈھک جائے اوراس کے گھر میں ہوا نینجنے سے رکاوٹ بن جائے۔ البتہ پڑوی تمہارے گھر کے اون پی کرنے پرداضی ہوتو کوئی جرج نہیں ہے ۔۔۔ اوراپنی اونچی معارتوں کے ذریعہ غریب پڑوی کومت ستایا کرو کہ اس کا گھر بیکار نہ ہوجائے ، اوراس کے گھر میں وهوپ اور ہوا داخل نہ ہو۔۔۔ اور جب تم بازار سے پھل فروٹ خرید کر لاؤتو پڑوی کے یہاں بھی اس میں سے بھیج دو۔ ورث اس کو اپنے گھر میں خفیہ طور پر داخل کر لو۔ اور تمہارے بیچ پھل لے کر باہر نہ کلیں کہ اس سے پڑوی کے یہاں بھی اس میں سے بھیج دو۔ ورث اس کی ہوئی ہانڈی سے اورا سے اورا پنے بگوان کی خوشبو سے پڑوی کومت ستاؤ۔ ہاں البتہ پڑوی کے یہاں اس میں سے بچھ بھیج کا ارادہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ (احیاء العلوم: ۱۹/۲۱)

#### الله پر وسيوں کے بعض متعين حقوق

حضرت معاویہ بن حیدہ دَضِحَاللَافُاتَعَالِحَنْ سے روایت ہے کہ رسول الله طَلِقَافِحَاتَیْنَا نے ارشاد فرمایا: پروی کے حقوق تم پر مید

:0:

- اگروه بیار ہوجائے تو اس کی عیادت اور خر گیری کرو۔
- 🕡 اوراگرانقال کرجائے تواس کے جنازے کے ساتھ جاؤ (اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ)۔
  - 🕝 اوراگروہ (اپنی ضرورت کے لئے) قرض مانگے تو (بشرط استطاعت) اس کوقرض دو۔
    - 🕜 اوراگروه کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو۔
    - اوراگرائے کوئی نعمت طے تواس کومبارک باددو۔
      - 🛭 ادراگر کوئی مصیبت پنچے تو تعزیت کرو۔
  - ادرا نی عمارت اس کی عمارت ہے اس طرح بلندنہ کروکہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے۔
- اور (جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا کچے تو اس کی کوشش کرو کہ) تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لئے (اور اس کے بچوں کے لئے) باعث ایند اند ہو (یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک نہ جائے) إلَّا بید کہ اس میں سے بچوں کے لئے) باعث ایند اند ہو (یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مضا کقہ نہیں)۔ تھوڑ اسا بچھاس کے گھر بھی بھیجے دو (اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مضا کھے نہیں)۔
  (مجم کہیر طبرانی)

IAM S

تَنَیْرِین کے: اس حدیث میں ہمسایوں کے جومتعین حقوق بیان کئے گئے ہیں، اُن میں سے آخری دوخاص طور سے قابل غور ہیں: ایک بید کہ اپنے گھر کی تغییر میں اس کا لحاظ رکھو، اور اس کی دیواریں اس طرح نہ اٹھاؤ کہ پڑوی کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے۔

اور دوسرے میہ کہ گھر میں جب کوئی اچھی مرغوب چیز کیے تو اس کو نہ بھولو کہ ہانڈی کی مہک پڑوی کے گھر تک جائے گی، اور اس کے بیاس کے بچوں کے دل میں اس کی طلب اور طمع پیدا ہوگی جو اُن کے لئے باعث ایذا ہوگی، اس لئے یا تو اپنے پرلازم کرلو کہ اس کھانے میں سے بچھتم پڑوی کے گھر میں بھی بھیجو گے، یا پھر اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک پڑوی کے گھر تک نہ جائے جو ظاہر ہے کہ شکل ہے۔

رسول الله ﷺ کی ان دو ہدایتوں ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کوآپ ﷺ کے ضروری قرار دیا ہے۔

قریب قریب ای مضمون کی ایک حدیث ابن عدی نے " کامل" میں، اور خرائطی نے "مکارم الاخلاق" میں حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص دَضِحَاللهُ اِتَعَالِيَّةُ ہے بھی روایت کی ہے، اور اس میں بیاضافہ ہے:

- اورا گرتم کوئی کھل خرید کرلاؤ، تواس میں سے پڑوی کے ہاں بھی ہدیہ جیجو۔
- اوراگرایبانه کرسکوتواس کو چھپا کرلاؤ (که پڑوی والوں کوخبر نه ہو، اوراس کی بھی احتیاط کروکه) تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھرسے باہر نہ نکلے کہ پڑوی کے بیچ کے دل میں اُسے دیکھ کے جلن پیدا ہوگی۔ (کنزالعمال)

الله تعالی امت کوتوفیق دے کہ وہ الله کے رسول طّلِقائی الله کی ان ہدایتوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کا معمول بنا کران کی بیش برمابر کات کا دنیا ہی میں تجربہ کریں۔(معارف الحدیث: ۹۸،۹۷/۱)

### الله پروسیوں کے بارے میں دوحدیثیں اور پڑھ لیجئے

صفرت ابو ہریرہ دُفِحَالِقَائِمَنَّ الْحَنْفُ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ کثرت سے روزہ نماز اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف ویتی ہے لیعنی برا بھلاکہتی ہے، رسول اللہ خِلِقَائِ عَلَیْتُ اِنْ فَر مایا: وہ دوزخ میں ہے۔

پھراں شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں میشہور ہے کہ وہ نفلی روزہ ،صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ وخیرات پنیر کے چند کمکڑوں ہے آ ۔ گے نہیں بڑھتا لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی،رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ جنت میں ہے۔ (منداحمہ)

1/0

المحضر موتى (خلد دَوْم)

### الله كن حالات ميں امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كى ذمه دارى ساقط ہوجاتى ہے

حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کا حاصل بیہ ہے کہ اپنے دین کی فکر کے ساتھ دوسرے بندگانِ خدا کے دین کی فکر اور اس سلسلہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی دینی فریضہ اور خداوندی مطالبہ ہے، اس لئے اس کو برابر کرتے رہو، ہاں جب امت میں مندرجہ ذیل رذائل آ جائیں:

کن بخل ، کنجوی امت کا مزاج بن جائے۔

0 دولت کی بوجا ہونے لگے۔

🕜 آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کو مقصود بنالیا جائے۔

و خواہشات نفسانی کا اتباع کیاجانے لگے۔

🙆 خودرائی،خود بنی کی وباعام ہوجائے۔

تو اس بگڑی ہوئی فضامیں چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تا ثیر وافادیت اورعوام کی اصلاح پذیری کی امیرنہیں ہوتی اس لئے جاہئے کیہ بندہ عوام کی فکر چھوڑ کربس اپنی ہی اصلاح اورمعصیت سے حفاظت کی فکر کرے۔

آ خرمیں حضور اکرم طِلِقَ عَلِی ایک نے فرمایا کہ بعد میں ایسے دور بھی آئیں گے جب دین پر قائم رہنا اور اللہ ورسول کے احکام پر چلنا ہاتھ میں آگ لینے کی طرح تکلیف دہ اور صبر آ زما ہوگا۔

ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں خود دین پر قائم رہنا ہی بہت بڑا جہاد ہوگا، دوسروں کی اصلاح کی فکر اور اس سلسلے میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی، اور ایسی ناموافق فضا اور سخت حالات میں اللہ ورسول کے احکام پر صبر و ثابت قدمی کے ساتھ ممل کرنے والوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کوتہ ہارے جیسے پچاس افراد کے ممل کے برابراجر و تواب ملے گا۔ (معارف الحدیث: ۱۰۳/۸)

#### (m) بیر کے دن چوخصوصیتیں

حضرت عبدالله بن عباس رَضِحَاللاً بتعَالِيَنَ فرمات بين كه بير مح دن كوآ قائ نامدار تاجدار مدينه مِنْ القَيْنَ عَبَيْنَ كَ سيرت

كے ساتھ ايك خاص مناسبت اور خصوصيت ب، وہ بيب كه:

پیر کے دن آپ طُلِقَ عُلَیْنَ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

🕡 پیرہی کے دن آپ طِلْقِنْ عَلَیْنِ کونبوت ملی۔

🕝 آپ ﷺ نے پیر کے دن جراسودکوانی جگدرکھا۔

🕜 - پیر کے دن آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لئے غار تورے سفر کی ابتداء فرمائی۔

پیر کے دن آپ ﷺ مدیند منورہ پنچے۔

🕥 پیری کے دن آپ میلی فاقیل کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ (منداحہ: ا/ ۲۷۵، قم حدیث ۲۵۰۱)

الس حضور طَيْقَاعَيَّيْ كورمانه كورخت بهي حضور طِيقَانَعَيَّيْ كو بهجانة تق

مكرآج كالمتى حضور فيقي عليها كونهيس يهجانتا

حدیث کی متعدد کتابون میں صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت سیّد الکونین مَالِیْ عَلَیْنَا ایک سفر میں تھے۔

ا ثنائے سفرایک دیہاتی آپ طّیطنگ کی سامنے سے گزرا۔ آپ طّیطنگ کی اس کواپنے پاس بلا کرفر مایا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس دیہاتی نے کہا میں اپنے گھر جارہا ہوں، آپ طّیطنگ کی گئی نے فر مایا کہ اگرتم اپنے گھر جارہے ہوتو ہمارے پاس سے ایک خیر کی بات ہے جو آپ (طّیطنگ کی بیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سے ایک خیر کی بات ہے جو آپ (طّیطنگ کی بیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ می اللہ میں کہا دہ کون می خیر کی بات ہے جو آپ (طّیطنگ کی بیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ می اللہ میں کہا دہ کون میں خیر کی بات ہے جو آپ (طّیطنگ کی بیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں کا اللہ میں کہا دہ کون میں خیر کی بات ہے جو آپ (طّیطنگ کی بات کے میدالفاظ سنا دیے:

"تَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَآنَّ مُحُّمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

تَنْجَمَنَ: "تم اس بات كى شهادت دے دوكه الله كے سواكوئى عبادت كے لائق نہيں، وہ تنها ہے اس كاكوئى ساچھى نہيں اور محمد ظِلْقِيْنَ عَبَيْنَا اس كى بندے اور اس كے رسول ہيں۔"

اس پراس دیباتی نے کہا کہ اس کی سچائی پرکون گواہی دے گا؟ وہاں سے پچھ دوری پر وادی کے کنارے ایک درخت تھا
آقائے نامدار تاجدار مدیعہ ظِلِقِنْ عَلَیْتُ نَے فرمایا کہ یہ درخت شہادت دے گا۔ چنانچہ آپ ظِلِقَنْ عَلَیْتُ کَا اَلَٰ درخت کو اپنے
پاس بلایا تو وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا حضرت خاتم الانبیاء کیلیٹ علیہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کلمہ شریف کی تین
مرتبہ شہادت دی، اس کے بعدوہ درخت جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنی جگہ واپس پہنچ گیا۔

سرکار دوعالم ﷺ کا یہ مجزہ جب اس دیہاتی نے دیکھا تو بساختہ پکاراٹھا کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں، میں آپ پرایمان لے آیا ہوں۔ میں یہاں سے جاگرا ہے قبیلے کے سامنے یہ کلمہ پیش کروں گا۔اگر وہ لوگ اس کو قبول کریں گے تو میں اپنے قبیلے کو تو میں اپنے قبیلے کو قدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اور اگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے تو میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کرا کیلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرآپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ (مجمع الزوائد: ۲۹۲/۸، حدیث نمبر ۲۹۳۸)

#### سندكی اجری اور اسلامی سندكی اجمیت اور اس كی تاریخ

- اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی بیرائے ہوئی کہ آپ طلق علیہ کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتداء کی حائے۔
  - وسری بناعت کی بیرائے ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔
    - تيسرى جماعت كى رائے يہ ہوئى كہ بجرت ہے إسلامى سال كى ابتداء كى جائے۔
    - ويراعت كى بيرائ موئى كرآپ كى وفات سے اسلامى سالى كى ابتداء كى جائے۔

المِنْ مُونِيِّ (جُلَدُ دَوْمُ) ﴾

ان چاروں قتم کی رائے سامنے آنے کے بعدان پر باضابطہ بحث ہوئی، پھر حضرت عمر دَضِحَالِیّا بُقِعَا اِنْجَنَّهُ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتداء کرنے میں اختلاف سامنے آسکتا ہے۔ اس لئے کہ آپ کی ولادت کا دن ، اس طرح آپ کے بعث کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لئے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمہ کا سال ہے، اس لئے مناسب سے ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی بابتدا ہی جائے اس میں چارخوبیاں ہیں:

- حضرت عمر دَضِحَالِقَائِهُ تَعَالِمُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ججرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔
  - یبی وہ سال ہے جس میں اسلام کوعزت اور قوت ملی۔
- کے پہی وہ سال ہے جس میں نبی اکرم ﷺ اور مسلمان امن وسکون کے ساتھ بغیر خوف وخطر کے اللہ کی عبادت کرنے لگھ۔ کرنے لگھ۔
  - ای سال معید نبوی کی بنیادر کھی گئی۔

ان تمام خوبیوں کی بناء بر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ بجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتداء ہو۔ ( بخاری شریف: ۱/۵۲۰، صدیث نمبر ۳۵ میں، فتح الباری، عمدة القاری، الروض الانف: ۳۵۲/۳)

پھرائ مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا کہ سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں چار ماہ حرمت والے ہیں ① ذیقعدہ ﴿ ذی الحجہ ﴿ محرم ﴿ اور رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ (بخاری شریف: ١٣٢/٢، حدیث نمبر ٣٢٨٨) سال کے مہینے کی ابتداء میں بھی اکابر صحابہ کی مختلف آ راء سامنے آئیں کہ سال کے مہینے کی ابتداء کس مہینے سے کی

چنانچاس سلسله میں اکابر صحابہ کی طرف سے جارتم کی رائیں سامنے آئیں:

- ایک جماعت نے بیمشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینہ کی ابتداء کی جائے، اس لئے کہ رجب سے ذی الحجہ تک چھے مہینے ہوتے ہیں۔
- وسری جماعت نے بیمشورہ دیا کہ رمضان کے مہینہ سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے۔اس لئے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔
- تیسری جماعت نے بیمشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لئے ماہ محرم میں حجاج کرام حج کرکے واپس آتے ہیں۔
- ال حضرات انصار دَضِحَاللَا النَّخَالِ النَّخِالِ النَّخَالِ النَّخَالِ النَّخَالِ النَّخِالِ النَّخَالِ النَّفَا النَّفَا النَّفَا النَّخَالُ النَّهُ النَّالِ النَّلِي النَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلَّ الْمَالِ اللَّالِ اللَّالِي الْمَالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلَالِ اللَّلَّ الْمَالِ اللَّالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي النَّالِي الْمَالِي اللَّلَّ الْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِيِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي ال



حضورا کرم ﷺ فیلین کی این این میں میں میں میں ایک میں ہے گئے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہذا ہجرت کی ابتداء محرم کے مہینہ سے ہوئی اور اس کی تکمیل رہے الاول میں آپ ﷺ کی ہجرت سے ہوئی۔

کی اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جوسال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے اور جج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینہ میں ۔ تر بوگ اپنے گھروالیس آتے ہیں ان خوبیول کی بنا پرسال کے مہینے کی ابتدامحرم سے مناسب ہے۔ اس پرتمام صحابہ کرام دَضَحَالِقَائِلَةَ عَالَیْفَافُم کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدامحرم سے ہو۔ لہذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینہ کی ابتدامحرم الحرام سے مان لی گئی اور اسی پرامت کا عمل جاری ہے۔

نبھ ہے: ہمارے پروگرام، ہماری شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں جو بھی پروگرام طے ہواس پرعمل اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کے مطابق ہونا چاہئے۔اس لئے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینہ کے مطابق بروگرام بنانے سے بیہ پروگرام میں روحانیت ونورانیت آئے گی، بہت افسوس کی بات ہے کہ امال اور اسلامی سال اور اسلامی مہینہ کی کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو جانتا ہی نہیں، الہذا اپنے بچوں کو اسلامی سال اور اسلامی مہینہ کی اہمیت بتلایا کرو۔اللہ نے روزہ ،عید، جج کا مدار اسلامی سال واسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں رکھا عیسوی تاریخ کے۔اللہ تعالیٰ ہم کو مل کرنے کی تو فیق عطا فرمائیں ۔ آمین یا رب الہ المین!

# الله علم اور مال میں فرق (ایک خط کا جواب)

حضرت علی دَضِحَاللّهُ اَتَعَالَیْ اَلْحَنْهُ فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں فرق ہے۔ وہ بیا کہ مال کو جتنا خرچ کروگفتا ہے اور علم کو جتنا خرچ کروا تنا بڑھتا ہے۔ اگر علم کہیں گھٹ جایا کرتا تو جو حافظ قرآن شریف پڑھانے بیٹھتا تو جتنی آ بیتیں بچوں کوسکھلایا کرتا خود بھول جایا کرتا۔ اس کاعلم دوسرے کے پاس منتقل ہو جایا کرتا حالاتکہ جتنا پڑھاتا ہے اتنا استاذ کا حفظ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا علم ترتی کرجاتا ہے، غرض علم کو جتنا خرچ کرو بڑھتا ہے، دولت کو جتنا خرچ کروگھٹتی ہے۔

دوسرافرق بیہ ہے کہ مال کی حفاظت مالک کو کرنی پڑتی ہے۔ چار پیسے ہوں گے تو آپ کو فکر ہوگی کہ کہیں چور نہ لے جائے۔ تالا لگاؤں، تجوری میں رکھوں، گھر کی کو تھری میں رکھوں، اور سور ہے ہوں تو فکر ہے کہ رات کو کوئی چور نہ آ جائے، تو آپ کوخود مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ عالم کو ضرورت نہیں علم خود بتائے گا کہ بی خطرہ کا راستہ ہے، بینجات کا نوعلم اپنے عالم کی خود حفاظت کرتا ہے، مگر مال اپنے مالک کی حفاظت نہیں کرتا، مالک کو حفاظت کرتا ہے۔ مگر مال اپنے مالک کی حفاظت نہیں کرتا، مالک کو حفاظت کرتی ہے۔ پڑتی ہے۔

اب ظاہر بات ہے کہ مال آئے تو سو<sup>(۱۰۰)</sup>مصیبتیں ساتھ لے کرآئے گا کہ حفاظت کروچور سے اور ڈاکو وغیرہ ہے۔ اور علم آئے تو احسان جنلاتا ہوا آئے گا کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تیری خدمت کروں گا، میں مجھے نجات کا راستہ بتلاؤں گا اہذا اگر کوئی علم سکھلائے تو وہ سب سے بڑامحن ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کا راستہ کھول دیا۔

دولت سے راسے نہیں کھلتے اس سے تو آ دمی بہکتا ہے، ہاں اگر کوئی علم کے مطابق کمائے اور علم کے مطابق خرچ کرے ذرولت کام دے گی، اور اگر جاہلانہ طریقے سے کمائے حلال وحرام کا امتیاز نہ کرے اور خرچ کرنے میں حلال وحرام کا امتیاز نہ بوتو دولت مصیبت بن جاتی ہے۔ اب تک تو ہم عقیدے ہے سمجھتے تھے کہ دولت کو بے جا طریقے سے کماؤ تو مصیبت بن جاتی ہے گر آج تو دنیا ہیں مشاہدہ ہورہا ہے یعنی جن کے پاس ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت تھی آج وہ مصیبت میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے دولت نکلے، جان تو ہماری بچ جائے، کوئی پہاڑوں میں چھپارہا ہے، کوئی سمندر میں ڈال رہا ہے گر گورنمنٹ ہے کہ کھوج کران چیزوں کونکال رہی ہے تو مالداروں پرایک عجیب مصیبت گزررہی ہے۔

یاللہ میاں کافضل ہے کہ اس وقت ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ تھوڑ ہے جیسے کافی جیں، جوغریب یا زاہد تھے آج انہیں یہ کہنے کا موقع ہے کہ آ رام میں تو ہم جی تمہاری دولت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ ہماری غربت نے ہمیں فائدہ دیا۔ فقیر کے گھر گورنمنٹ کا کوئی آ دی نہیں آئے گا کہ فیکس ادا کرو۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں میں کہاں سے ادا کرول، وہ آ رام سے ہے۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت تھانوی دَخِھَجُهُ الدّلَاکُ تَعَالَانٌ کہا کرتے تھے کہ ہم کے نہیں رکھتے ، اس لئے غم بھی کچھ نہیں رکھتے ، ہم دستار بھی نہیں رکھتے ، بچ کاغم کہاں سے رکھتے ؟ جس پر دستار ہو وہ بچ وخم کی فکر کرے یہاں تو دستار ہی ندارد ہے، یہاں کپڑائی ندارد ہے تو کلی اور دامن کی فکر کیوں ہوگی ؟

بہرحال جولوگ آج کم بعنی بقدرضرورت رکھتے ہیں وہ آ رام میں ہیں اور جوزیادہ رکھتے ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہیں گر کیوں مبتلا ہیں؟ محض زیادہ رکھنے کی وجہ ہے نہیں، اسلام نے یہ بیں کہا کہتم مفلس اور قلاش بنو، ناجائز طریقے پرزیادہ رکھتے ہو۔اس لئے پریشان ہو، جس کے پاس جائز طریقہ سے ہوہ آج بھی پریشان نہیں ہے۔

اس نے معلوم ہوا کہ جائز راستہ پر چلنا ہمیٹ راحت کا باعث بنتا ہے۔ ناجائز راستہ پر چلنا ہمیشہ مسیبت کا موجب ہوتا ہے۔خواہ وہ قانو نا ناجائز ہو یا شرعاً ناجائز ہو۔ جب کسی ناجائز چیز کا آ دمی ارتکاب کرے گا تو مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ نوٹ ہے: ایک صاحب جن کے پاس کافی مال تھا اور کافی رقم تھی اچا تک ان پر نامناسب حالات آئے اور راتوں رات ان کا سارا مال ضائع ہوگیا، چونکہ وہ عالم بھی تھے اور مال والے بھی تھے۔ انہوں نے خط لکھا اس کے جواب میں مندرجہ بالامضمون لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نامناسب حالات سے سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔





# المجربات

### حضرت مولانا محمر ماحب يالن يورى رَجْمَبُ اللهُ تَعَالَىٰ

سائھ(٢٠) روحانی نسخے والدصاحب رَجِعَبُ اللهُ تَعَالَىٰ كى خاص المارى سے ملے۔

#### D ناسوريا داغ دهبه كاروحاني علاج

غَمْمَيتْ كِنَّ

﴿ مُسَلَّمَةٌ لَآشِيَةَ فِيهَا ﴾ (سورۂ بقرہ: آیت ۷۱) اگرآپ کے بدن پر ناسور ہو، یا کوئی داغ دھبہ ہوتو ہے آیت اکتالیس (۳) بار دوایا مرہم پر پڑھ کر پھونکیں پھر استعال کریں ،ان شاءاللّٰد داغ دھبہ دور ہوجائے گا۔

### الردے اور سے کی پھری کاروحانی علاج

عَمْمَتِثُكِرٌ

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَكُهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞ ﴿ (سورة بقوه: آیت ۲۰) لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞ ﴿ (سورة بقوه: آیت ۲۰) اوراس وقت اگرآپ کوگردے اور پے کی پھری پریثان کرتی ہوتو یہ آیت اکتالیس (۲۰) بار پڑھ کر پانی پردم کریں، اوراس وقت تک پیتے رہیں جب تک کامیا بی نہ ہو۔ ان شاء اللہ خدا تعالیٰ شفاعطا فرمائیں گے۔

### 🕜 موذی جانوریادشمن ہے حفاظت کانسخہ

ۼٞؠٛٚٙڡٙۑۘۘۛؗػڒ

﴿ صُمَّرُ اللَّهُ عُمْدٌ عُمْدٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ (سورۂ بقرہ: آیت ۱۸) اگرراستہ میں کی موذی جانور یا دیمن سے خوف محسوں ہوتو سات (٤) دفعہ اس پر مذکورہ آیت پڑھ کر پھوکس \_

#### 🕜 غفلت دور کرنے کانسخہ

عَجَمْ مَيثَ كِن

﴿ اُولَٰہِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِقِمْ فَ وَاُولَٰہِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ (سورۂ بقرہ: آیت ہ) اگرآپ دین سے غافل اور سید مے راستہ سے بھتے ہوئے ہیں، یابرے! فعال میں مبتلا ہیں تو نذکورہ آیت کو پانی پرایک سوایک (۱۰۱) مرتبہ پڑھ کردم کریں اور اکتالیس (۳۱) دن تک پیتے رہیں۔



#### ♦ ہردرد سے شفاحاصل کرنے کانسخہ

غَمْمَتِثُكِرٌ

﴿ وَإِنْ يَّمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴿ وَإِنْ يَّمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (سورة انعام: آيت ١٧)

اگرآپ کو ہرفتم کی تکلیف اور درد سے شفا حاصل کرنی ہوتو سات<sup>(۷)</sup> یا گیارہ <sup>(۱۱)</sup> دفنہ ندکورہ آیت کوجس جگہ تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیس اور دم کردیں۔

#### 🗨 تنگی سے نجات حاصل کرنے کانسخہ

غَمْمَيْثُكِر

﴿ رَبَّنَآ اَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآنِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِآوَّلِنَا وَاخِرِنَا وَالِهَ مِّنْكَ \* وَارْزُقُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرُّزِقِيْنَ ۞ ﴾ (سورة مانده: آيت ١١٤)

اگرآپ رزق کی تنگی ہے پریشان ہیں، یا کسی خاص چیز کے کھانے کی حاجت ہوتو مٰدکورہ آیت کوسات<sup>(۷)</sup> دفعہ پڑھ کر آسان کی طرف پھونکیں۔

#### @اولاد كے رشتہ كے لئے مجرب عمل

عَمْمَيثَكِرٌ

﴿ أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السَّوْءَ ﴾ (سوده نمل: آيت ٦٢) الرآب كوا في السُّوْءَ ﴾ (سوده نمل: آيت ٦٢) الرآب كوا في الله وكارشة نهيل ما تا تواشحة بيضة فدكوره آيت كا وروجاري ركيس -

#### ٨ مقدمه مين كامياني حاصل كرنے كانسخه

غَمْمَيثَكِرٌ

﴿ وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۞ ﴿ (سورهٔ بنی اسرائیل: آبت ۸۱) اگر آپ کومقدمه میں کامیابی حاصل کرنی ہوتو روزانہ کی نماز کے بعدا کیسو تینتیں (۱۳۳۱) دفعہ ندکورہ آیت پڑھ لواگر حق پر ہوتو تب، ورنہ ناحق پڑھنے والاخودمصیبت میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

#### 🗨 غصه کودور کرنے کانسخه

غَمَّمَ مَيثَ كِلَ

﴿ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ ﴿ (سودهٔ آل عمران: آبت ١٣٤) اگرآپ كاغصه شديد ہے اور آپ سے باہر ہوجاتے ہيں تو ايك سوايك (١٠١) دفعه مذكوره آيت ايس (٢١) دن تك چينى يا شكرير پڙهيس پھراس كوجائے يا يانى ميں ڈال كر بي جائيں۔



## D دل کی گھبراہٹ اور بیاری سے نجات کانسخہ

غَمْمَيثَكِرٌ

﴿ اَلَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَتَطْمَبِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِاللهِ ﴿ اَلَا بِذِكْرِاللهِ تَطْمَبِنُ الْقُلُوبُ ﴿ ﴾ (سورة رعد: آیت ۲۸)
اگرآپ کودل کی هجراجث اور بیاری دورکرنی جوتوبیآیت اکتالیس (۱۳) باریانی پردم کرے بی لو!

#### 1 لڑی کے رشتہ کے لئے آیک مجرب عمل

ۼٞمٞمَپثَكِر

﴿ رَبِّ إِنِّيْ لِمَآ ٱنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴾ (سودهٔ قصص: آیت ۲۶) اگرآپ کی لڑکی کے لئے رشتہ نہ آتا ہو، یا آتا ہو گررشتہ پبند نہ آتا ہوتو آپ ایک سوبارہ (۱۱۱) مرتبہ اس دعا کواور تین (۳) دفعہ سورہ ضحیٰ پڑھیں، ہرمہینہ گیارہ (۱۱۱) دن تک پڑھیں اور تین مہینہ بیٹل جاری رکھیں۔

# 🗗 تنگی اور پریشانی دور کرنے کانسخہ

ۼٞمۡمَپڠۥػڒ

﴿ وَلَقَدُ مَكَّنْكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (سورة اعراف: آيت ١٠)

اگرآپ کے پاس رہنے کی جگہ یا مکان نہ ہو، یا روزی کا ڈریعہ نہ ہو، یا آپ رزق سے تنگ ہیں، یا مسافر ہیں، اور سامان آپ کے پاس کچھنہیں ہے تو مذکورہ آیت کو ایک سوا کاون (۱۵۱) مرتبہ روزانہ پڑھاو جب تک کامیابی نہ ہو۔ان شاءاللہ کامیابی ہوگی۔

#### وعزت حاصل کرنے کانسخہ

ۼٞؠٝٙڡٙۑؿ؆ٙػڒ

﴿ فَسُبُحَانَ الَّذِی بِیَدِم مَلَکُوْتُ کُلِّ شَیْءٍ وَّالِیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞ ﴿ (سورۂ یلسین: آیت ۸۳) اگرآپلوگول کی نظروں سے گرگئے ہواور چاہتے ہو کہ آپ کی عزت قائم ہوجائے تو آپ مذکورہ آیت کو گیارہ (۱۱) دفعہ پڑھ کراپنے اوپر پھونک لو، ان شاءاللہ آپ کامیاب ہوجاؤگے۔

### 

﴿ وَيُمُدِدُ كُمْ بِالْمُوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ أَنْهُوا ﴿ ) (سودة نوح: آبت ١١) اگرآپ كے يہال اولا دريدنيس ہے تو حمل تفہرتے ہی تو مہينے تک گياره (١١) مرتبروزانديرآيت پڑھئے \_\_\_\_ رزق كَ عَلَى كودوركرنے كے لئے ہمى اس آيت كوروزاندسات (٤) مرتبہ پڑھئے۔



#### ۵ میاں بیوی میں محبت بیدا کرنے کانسخہ

﴿ وَمِنُ اللَّاتِهِ اَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزُوَاجًا لِّنَسُكُنُوْ اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

#### 🛭 جادو كاروحاني علاج

#### غَمْمَيْتُكِلَ

غَمْمَتِكِرٌ

﴿ قُلُنَا لَا تَحَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿ وَٱلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُواْ الْمَاصَنَعُواْ كَيْدُ سُحِدٍ ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّحِوُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (سودہ طه: آیت ۲۹، ۲۹)

اگر آپ کوشک ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، یا علامتیں محسوں ہورہی ہوں تو جادو کے اثر کوختم کرنے کے لئے گیارہ

(۱۱) دن تک سو(۱۰۰۰) دفعہ مذکورہ آیت پڑھ کرا پنے اوپر پھونکیں، یا اور کی پرشک ہوتو اس پر پڑھ کر پھونکیں، اس مل کے دوران کوئی دوسراعمل نہ پڑھیں۔

#### 🗗 خاوند کوراہ راست پرلانے کانسخہ

غَمْمَيثِكِن

﴿ قُلُ لا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ تَ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞ ﴾ (سورة مانده: آيت ١٠٠)

اگر کسی کا خاوند دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو، یا حرام کی کمائی گھر میں لاتا ہوتو اسے باز رکھنے کے لئے گیارہ (۱۱) دن تک ایک سواکتالیس (۱۳۱) مرتبہ مذکورہ آیت کو، کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے کھلائیں ۔ان شاءاللہ کا میابی ہوگی۔

#### 

ۼٞؠٝٙمٙڛٙڰڒؖ

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ آتِي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفٍ مِّنَ الْمَلَبَكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۞﴾ (سورة انفال: آيت ٩)

مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام امور میں اللہ پر تو کل کریں ، اس کے سواکسی اور پر بھروسہ نہ کریں ، مدد اور کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے جوسب کا پیدا کرنے والا ہے ۔۔۔ ہر جائز مراد کے لئے چودہ (۱۳۰) دفعہ ندکورہ آیت گیارہ (۱۱۱) دن تک پڑھیں۔۔





# @عزت، نيك نامي اورصحت بدن كيليح مجرب مل

ۼٞم۫ڡٙۑؿػڒ

﴿ فَلِلّٰهِ الْحَمُدُ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ وَلَهُ الْحِبُوِيَاءُ فِي السَّمُواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ وَلَهُ الْحَبُوِيَاءُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ طُوهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ (سورة جاثيه: آیت ۳۱، ۳۷)

اگرآپ کوعزت و آبرواوروقار حاصل کرنا ہو، یا بخار کو دور کرنا ہو، یا زخم کوٹھیک کرنا ہو، یا ایجھے کاموں میں نام پیدا کرنا ہو، یا عمل کا وزن بھاری کرنا ہوتو روزانہ فدکورہ آبیت سات (۲) وقعہ پڑھیں۔

### كندوبهن كاروحاني علاج

ۼٙمۡمَپڬڒٙ

﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنُ تَعُلَمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۞ ﴿ (سورۂ نساء: آیت ۱۱۳) اگرآپ کا بچه یا کوئی طالب علم کند ذبن موتو ایک سواکیس (۱۲۱) مرتبه بیآیت پانی پردم کرکے روزانه پلائیس ان شاءالله اس کی برکت سے عالم فاضل موجائے گا۔

# ك ہرر الح وقم دوركرنے كا بہترين نسخه

غَمْ مَيثِ كِلْ

﴿ وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْ اِلِّی اللّٰهِ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ۞ ﴿ (سورة مؤمن: آیت؟؟) عشاء کی نماز کے بعد ایک سوایک (۱۰۱) دفعہ پڑھنے سے ہررنج وغم دور کرنے کے لئے غیب سے مدد کا دروازہ کھلٹا ہے۔

### امتحان وغيره مين كامياني كيليح مجرب عمل

غَمْمَيْثَكِنَّ

﴿ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ مُ هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾ (سورة انفال: آيت ٦٢) فتح اور كاميابي كے لئے، يامتحان ميں آسان پرچوں كے لئے جانے سے پہلے سات (٤) وفعدية آيت پرهيں۔

# اپنی اوراولاد کی اصلاح کے لئے مجرب عمل

غَمْمَتْكِر

﴿ رَبِّ اَوْدِعُنِیْ اَنُ اَشْکُرَ نِعُمَتُكَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنُ اَعُمَلَ صَالِحًا تَرُطْهُ وَاصِّلِحُ لِیْ فِی ذُرِیَّتِیْ آنِ اَشْکُر نِعُمَتُكَ الَّتِیْ اَنْعُمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیِّ وَانْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرُطْهُ وَاسِّمُ وَاصِّلِحُ لِیْ فِی ذُرِیَّتِیْ آنِی تُنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و



#### ول اور چہرے کونورانی بنانے کا مجرب مل

غَمْ مَبِثُ كِلْ

﴿ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ \* مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ \* اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ \* النَّرُجَاجَةِ \* النَّرُجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَّلاَ غَرْبِيَةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا لِنَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُنُهُ نَارٌ \* نُورٌ عَلَى نُورٍ \* يَهْدِى اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَاءُ \* وَيَضْرِبُ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَاءُ \* وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ \* وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (سورة نور: آیت ۳۰)

اگراپ کواپنے ول میں اور چبرے پرنور پیدا کرنا ہے تو روزانہ مذکورہ آئیت ایک مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کر پھونکیں۔

#### کوراہ راست پرلانے کانسخہ

غَمْمَيْثُكِنَ

﴿ وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّواطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۞﴾ (سودهٔ صفّت: آیت ۱۱۸) اگر آپ سیدهی راه سے بھٹک جائیں، اچھائی برائی کی تمیز نہ رہے تو آپ تین سو تیرہ (۳۱۳) دفعہ فدکورہ آیت پانی پر دم کر کے اس وقت تک چیتے رہیں جب تک آپ کی حالت سدھر نہ جائے۔

#### 🗗 معذور کے لئے بہترین عمل

غَمْمَتِثَكِرْ

﴿ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا لَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُوْنَ بِهَا لَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنَ يَبْصِرُونَ بِهَا لَا اَمْ لَهُمْ اَكْهُمْ اَعْدُونَ بِهَا لَا اَمْ لَهُمْ اَكْهُمْ اَعْدُونَ بِهَا لَا اللهُمْ الْأَلُو اللهُمْ الْأَلُو اللهُمُ الْأَلُو اللهُمُ الْأَلُو اللهُمُ الْأَلُو اللهُمُ الْأَلُو اللهُمُ اللهُمُ الْأَلُو اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الْأَلُو اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُلُولُومُ الللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

اگر کوئی ہاتھ، پیرکان، آنکھ یاٹا تک وغیرہ ہے معذور ہے تواس آیت کو کٹر ہے سے پڑھیں اور پانی پردم کر کے معذور کو پلائیں۔

#### 🗗 سرقان كاروحاني علاح

غَمْمَتِثْكِرْ

اگر کسی کویرقان ہوگیا ہوتو پہلے سورۂ فاتحہ ایک بار، پھرسورۂ حشر سات<sup>(۷)</sup> دفعہ، پھرایک بارسورۂ قریش پڑھ کرپانی پردم کریں ،اور مریض کو جب تک فائدہ نہ ہویلاتے رہیں۔

### العلاج بيارى اورظالم كظلم وستم سي خات حاصل كرف كا بهترين تسخه

﴿ فَدَعَا رَبُّهُ آنِّي مَغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ ١٠ (سورة قمر: آيت ١٠)

اگرآپ کوکوئی بیاری ہواور ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر ہو، یا کوئی دوااثر نہ کرتی ہو ۔ یا کوئی شخص مظلوم ہواور ظالم کاظلم انتہا تک پہنچ چکا ہوتو روزانہ تین سوتیرہ (۳۱۳) مرتبہ مذکورہ آیت پڑھ کرآ سان کی طرف منہ کرکے پھوٹکیں ،اور مریض کو پانی پردم کرکے پلائیں میمل اکیس (۲۱) روز تک کریں۔



# عَنْمَتَ اور كام مين آساني كيلي محرب مل

رزق میں ترقی اور برکت کے لئے ۔۔۔ یا کوئی کام بس ہے باہر ہواور کوئی وسیلہ نظر نہ آتا ہوں۔۔۔ یا کسی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہوتو سورہ مزمل ایک بیٹھک میں اکتالیس<sup>(۱۳)</sup> مرتبہ تین <sup>(۳)</sup> دن تک پڑھیں، ان شاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی ۔۔۔ کامیابی ہوگی ۔۔۔ کامیابی ہوگی ۔۔۔ کامیابی ہوگا جائے۔

### € کی استطاعت حاصل کرنے کیلئے مجرب مل

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ 'امِنِيْنَ لا مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لاَ تَخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ فَتُحًا مَرَ رُءُ وُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لاَ تَخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ فَتُحًا مَنْ رُءُ وُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لاَ تَخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ فَتُحًا قَرِيْبًا ۞ (سورة فتح: آیت ۲۷)

اگرآپ کو چ پر جانے کی طلب ہے اور کوئی وسیلہ جانے کا نہ ہوتو کثرت سے مذکورہ آیت کا ورد کریں، اس وقت تک جب، تک امید پوری نہ ہو۔

### الفت ومحبت بيدا كرنے كا بہترين نسخه

﴿ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ \* لَوُ اَنْفَقُتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ مَنْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ مَنْ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ (سورة انفال: آيت ٦٣)

اگرآپ کسی کے دل میں الفت ومحبت پیدا کرنا جا ہے ہیں، یا خاندان میں نااتفاقی ہوتو اتفاق پیدا کرنے کے لئے سے آیت گیارہ (اا) دفعہ روزانہ پڑھیں۔

# و ظالم كودفع كرنے كے لئے جلالي مل

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ ﴾ (سورهٔ انعام: آیت ٥٤) ظالم کو دفعہ کرنے کے لئے یہ آیت تین (٣) دن تک اکیس (٢١) دفعہ پڑھنا مفید ہے، یہ آیت بڑی جلالی ہے اس کو ناجائز موقع پر پڑھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جب ظالم کاظلم نا قابل برداشت ہوتب ریمل کریں۔

غَمْمَيثَكِن

الْجَمْ مَيثَ كِلَّ



#### € طالب اولاد کے لئے مجرب عمل

غَمَّمْ مَيثَ كِلْ

﴿ وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ ﴾ (سورة المانده: آیت ۱۷)

اگر آپ اولا د سے محروم ہیں تو بیر آیت اکتالیس (۱۳) دن تک روزانہ تین سو<sup>(۲۰۰۰)</sup> دفعہ کی میٹھی چیز پر دم کرکے آ دھی خاونداور آ دھی بیوی کھائے۔

#### ورزق میں کشادگی اور کاروبار کی ترقی کیلئے مجرب عمل

﴿ لِللّٰهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۞ ﴿ (سورہُ لقمان: آیت ۲٦) رزق میں کشادگی کے لئے، کاروبار کی ترقی کے لئے، یا نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس آیت کوروزانہ ایک سو اکتالیس (۱۲۱۱) دفعہ پڑھیں۔

#### 🗗 وشمن کے شریعے حفاظت کا بہترین نسخہ

﴿ قُلْ لَّنْ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلِنَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

(سورهٔ توبه: آیت ۵۱)

اگر کسی شخص کو دشمن سے تکلیف یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یا تکلیف پہنچا تا ہوتو اس آیت کو روزانہ سات<sup>(۷)</sup> دفعہ پڑھے،ان شاءاللّٰداس کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔

#### المَهْمَتِكُ عَلَيْ مَعْدَد الله عَلَيْنَ عَلَيْنَا كُوم مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلَّا عَلَيْ مُحرب عمل

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَبِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ۞ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَبِّكُمَّةُ وُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۞ ﴾ (سورة احزاب: آيت ٥٦)

جوحضور خَلِقِنْ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَ شاءاللّٰد جلد ہی آنخضرت مَلِقِنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْن

#### اولاد كى حيات اورمصيبت سي نجات كانسخه

﴿ وَنَجَيْنَهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْحَرْبِ الْعَظِيْمِ ۞ ﴿ (سورهٔ صافات: آیت ۷۹) اگر کسی شخص کی اولاد مرجاتی ہوزندہ نہ رہتی ہو، یا وہ کسی سخت مصیبت میں مبتلا رہتا ہوتو اس آیت کوروزانہ مسج و سام کیارہ <sup>(!!)</sup> دفعہ پڑھے۔



### منت الفردوس كاوارث بننے كيلئے مجرب عمل

غَمْ مَيثَ كِلْ

﴿ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مَعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِنُورُجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ اللَّغُو مَعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِنُورُجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ اللَّعْلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاولَبِكَ هُمُ الْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغْي وَرَآءَ ذَلِكَ فَاولَبِكَ هُمُ الْعَلَدُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ الْعَلَدُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ اللَّذِيْنَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ اللَّذِيْنَ مَوْ اللَّذِيْنَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ اللَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوْسَ \* هُمْ فِيهُا خَلِدُونَ . ۞ اللَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوْسَ \* هُمْ فِيهُا خَلِدُونَ . ۞ اللَّذِيْنَ مُ اللَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوْسَ \* هُمْ فِيهُا خَلِدُونَ . ۞ اللَّذِيْنَ مُ اللَّذِيْنَ عُمْ الْوَرِثُونَ ۞ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوْسَ \* هُمْ فِيهُا خَلِدُونَ . ۞

(سورهٔ مؤمنون: آیت ۱ تا ۱۱)

رات کوسوتے وقت مذکورہ آبیتی ضرور پڑھیں۔ کیونکہ بیآ بیتی عزت کی حفاظت کرتی ہیں — بے نمازیوں کونماز کی رغبت دلاتی ہیں — بے ہودہ اور بری باتوں سے روکتی ہیں — اور جنت الفردوس کا وارث بنادیتی ہیں۔

# @ محروم الاولاد كے لئے مجرب عمل

ۼٙؠٝٙڡٙۑۘۘۛؖؗػڒ

﴿ لِلّٰهِ مُلُكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ ۞ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اللَّهُ مُلُكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ ۞ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ لِمَنْ يَّشَآءُ لِمَنْ يَّشَآءُ لِمَنْ يَشَآءُ لِمَنْ يَّشَآءُ لِمَنْ يَشَآءُ اللَّهُ كُورً ﴾ (سورة شورى: آيت ٤٩)

جس کے ہاں اولا دنہ ہوتی ہووہ یہ آیت ایک سوتینتیں (۱۳۳۷) مرتبہ پانی پر دم کرکے فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی دونوں پئیں۔

### ع بیاری یا کمزوری کودور کرنے کانسخہ

غَمْمَيْثُكِنَّ

﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ \* يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ \* نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنُ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ آجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ ﴾ (سوره يوسف: آيت ٥٦)

اگر کوئی بچہ یاشخص بیار ہو، یا کمزور ہو، یا سوکھتا چلا جا رہا ہواور بظاہر کوئی بیاری نظر نہ آتی ہوتو اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھے،اوراکیس (۲۱) دن تک ایک سواکتالیس (۱۲۱) دفعہ بی آیت پڑھے،اور مریض پردم کرے۔

# اولادے محروم حضرات کیلئے بہترین تحف

غَمَمَتِثُكِن

اگرآپ اولاد سے محروم ہیں تو روزانہ ایک سوایک (۱۰۱) دفعہ سورۃ الکوٹر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ان شاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔



### مرزق میں کشادگی کے لئے مجرب عمل

غَمْمَيثَكِرْ

﴿ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْىءٍ عَلِيْمٌ ۞ ﴾ (سورة عنكبوت: آيت ٦٢)

اگرآپ کورزق میں کشادگی مطلوب ہے تو ندکورہ آیت گیارہ (۱۱) دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔

#### جنون اور جادو وغیرہ کا شبہ زائل کرنے کانسخہ

غَمْ مَيثُ كِلْ

﴿ ذِى قُوَّةٍ عِنُكَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ آمِينٍ ۞ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۞ وَلَقَدُ رَاهُ بِالْاَقُقِ الْمُبِيْنِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَّجِيْمٍ ۞ فَايُنَ تَذْهَبُونَ ۞ اِنْ هُوَ اللَّه ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْنَ ۞ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ۞ وَمَا تَشَآءُ وَنَ اللَّهُ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ. ۞ (سورة تكوير: آيت ٢٠ تا ٢٩)

اگر کسی شخص پرشبہ ہو کہ اس کا د ماغی تواڑن بگڑتا جارہا ہے۔ یاا پی اصل حالت میں نہیں ہے۔ یا شبہ ہو کہ کسی نے اس پر کچھ کر دیا ہے تو اس آیت کواکتالیس (۳) دفعہ پانی پر دم کرکے پلائیں۔

### سبخار کی تیزی، غصه اور ضد کوختم کرنے کیلئے نہایت مفید مل

غَمْ مَيثَ كِلّ

﴿ يَانَارُ كُونِيْ بَرُدًا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْوَاهِيْمَ ۞ ﴿ (سورۂ انبياء: آيت ٦٩) بخار كى تيزى فتم كرنے كے لئے بيدعا بار بار پڑھ كرمريض پردم كريں، اور غصه اور ضد كوفتم كرنے كے لئے بھى اس دعاء كا استعمال مفيد ہے۔

#### مَبْ عِنَ الله عَمْد مول بهمول اور بعزتی سے نجات یانے کانسخہ

﴿ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِّمْتِهِ وَلَوْ كَوِهَ الْمُجُومُوْنَ ۞ ﴿ (سودهٔ يونس: آيت ٨٢) اگركوئي حجو ثے مقدمہ ميں پھنس گيا ہو، ياكس نے كسى پر جھوٹی تہمت لگائی ہو، ياكسى كى عزت پركوئی حرف آيا ہووہ اس آيت كواشھتے بيٹھتے كثرت سے پڑھے۔ان شاءاللّٰداسے كامياني حاصل ہوگی۔

#### حصول نعمت کے لئے مجرب عمل

غَمْ مَيث كِن

﴿ قُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِاللَّهِ ؟ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ " وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ " وَاللَّهُ ذُوْالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ۞ (سورهٔ آل عمران: آیت ۷۲،۷۲) اگرآپ کوالله کی مرنعت حاصل کرنی ہے تو بیدعاضج وشام روزاندسات (٤) دفعہ پڑھیں اور ہرحال میں اللہ کاشکر کرتے رہیں۔



### افرمان اولاد کی اصلاح کے لئے مجرب عمل

غَمْ مَيْثُ كِن

﴿ إِنِّي تُوكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴿ مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلاَّ هُوَ اخِذٌ بِنَصِيتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾ (سورة هود: آيت ٥٦)

اگرآپ کی اولا دنافر مان ہے تو ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر گیارہ (۱۱) مرتبہ بید دعا پڑھیں اور ان پر دم کریں۔

# مرتے دم تک سے سلامت رہنے کانسخہ

المَمْ مَبِثُ كُلّ

﴿ فَاقِهِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا ﴿ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ لَا تَبُدِيْلَ لِحَلْقِ اللهِ ﴿ فَطُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سورهٔ روم: آیت ۳۰) ذلِكَ الدِّیْرُ الْقَیِّمُ ﴿ وَلَٰكِنَّ اَكُثْرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴾ (سورهٔ روم: آیت ۳۰) جوُّخَصْ چاہے کہ مرتے دم تک اس کے تمام اعضاء درست رہیں، اور وہ تندرست رہے تو یہ آئیت روزانہ تین (۳) دفعہ پڑھ کرا پنے اوپر دم کرے۔

#### اولادے محروم حضرات کیلئے بہترین ورد

غَمِمْ مَيثِ كِنّ

﴿ اللَّذِي آخْسَنَ كُلُّ شَيْمِ عَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا وَ مَهِيْنِ ۞ ثُمَّ سَوْهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْآبُصَارَ وَالْآفُنِدَةَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۞ (سوره سجده: آیت: ۷ تا ۹)

اگرآپ اولا دکی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کثرت سے ان آیات کا ورد کریں۔

### نامعلوم اور لاعلاج بیاری سے شفاکیلئے محرب عمل

ۼٟٙؠٛٞڡٙۑؿ؆ڒ

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ آنِيْ مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۞﴾ (سورهٔ انبياء: أيت ٨٣) اگرآپالي بياري ميں مبتلا ہيں جو مجھ ميں آنے والى نہيں ہے۔ يالاعلاج ہے تو مريض بذات خوداس آيت كاكثرت وردكرے۔

### بیٹایا بیٹی کے نکاح کے لئے بہترین عمل

غَمْمَيثَكِرٌ

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهُرًا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۞ ﴿ (سودهُ فرقان: آيت ؟٥) الرَّبِ كَ بِيغٍ يا بِنِي كَاعقدنه موتا موتو آپ اپن اس مراد كے لئے بيآيت اکيس (٢١) دن تك تين سوتيره (٣١٢) دفعه پڑھيں۔



#### المشكل كى آسانى كے لئے مجرب عمل

غَمْ مَبِثَكِرٌ

﴿ يَفْرَحُ الْمُوْمِنُونَ ﴾ بِنَصْوِاللَّهِ ﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴾ (سوره روم: آبت ؟، ٥) جرجائز مرادكيك اور برمشكل كى آسانى كے لئے ان آيتوں كوايك وتيره (١١١٠) دفعه پڑھيں۔

#### استخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ

﴿ وَآسِرُوْا قَوْلَكُمْ آوِجُهَرُوْا بِهِ \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ بُذَاتِ الصُّدُوْدِ ۞ آلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ \* وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْحَبِيْرُ ۞ ﴾ (سورة ملك: آيت ١٦٠)

عشاء کی نماز کے بعد دورکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں اس کے بعدان آیتوں کوایک سوایک (۱۰۱) بار پڑھ کر بغیر بات کئے سوجائیں۔ان شاءاللہ درست بات معلوم ہوجائے گی۔

#### 🐠 وشمن ہے حفاظت کانسخہ

غَمْمَيثَكِنّ

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ 'امَنُوْا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانٍ كَفُوْدٍ ۞ ﴿ (سودۂ حج: آیت ۳۸) اگر کی شخص کو ہروقت وشمن سے خوف رہتا ہو، یا اس کی وشمنی بڑھتی جار ہی ہوتو وشمن سے حفاظت کے لئے اس آیت کو گیارہ (۱۱) دفعہ روزانہ پڑھے۔

### 

"يَا مَالِكُ، يَا قُدُّوْسُ، يَا سَلاَمُ"

ہر شخص کو چاہئے کہ سرطان یا طاعون یا پھوڑ ہے پھنسی کی بیاری ہے بیچنے کے لئے اس دعا کو ضبح وشام گیارہ (۱۱) مرتبہ پڑھے۔ان شاءاللّٰد آپ محفوظ رہیں گے۔

#### 

﴿ وَاللَّهِ يَكَ اللَّي رَبِّكَ فَتَخْشَى ١٩ ﴾ (سورة نازعات: آيت ١٩)

جوسیدهی راہ سے بھٹک گیا ہو، یا برے افعال میں پڑ گیا ہو، یا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہوتو اس آیت کوروزانہ ایک سو ایک (۱۰۱) مرتبہ پانی پر دم کرکے اسے پلائیں۔





#### مصائب سے نجات کا بہترین نسخہ

غَمْمَيثُكِنَ

﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّادِ ۞ ﴿ (سورۂ رعد: آیت ۲۶) اگر کسی شخص کوحوادث روزگار نے ستار کھا ہو، یا کسی شخص ہے دکھ پہنچا ہوتو وہ اس دعا کو پڑھے۔ان شاءاللہ اس کے لئے دین و دنیا میں فتو حات کے درواز کے کھل جائیں گے۔

### منای سے بینے کاعمدہ نسخہ

اغِمُ مَيثَ كِنَّ

﴿ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ أَ إِنَّ الْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيْعًا ﴿ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ ﴿ (سوره يونس: آبت ٢٥) اگرکوئی کی کوبدنام کرنے پر تلا ہے اوراس کواپی عزت کا خطرہ ہے تو وہ اس دعاء کوسی وشام اکتالیس (۱۳) مرتبہ پڑھ کر اینے اوپر پھونک دے۔

# الْجَهُمَتُ الله على على على المريريشاني كودوركرنے اور مالى حالت كودرست كرنے كانسخه

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴿ إِنَّ فَصْلَةً كَانَ عَلَيْكَ تَكِيدُوا ۞ ﴿ (سورة بنى اسوانيل: آيت ٨٧) اگر كوئى شخص غم میں یا اور كى پریشانی میں ہو، یا اس كى مالى حالت بگڑتی جا رہى ہوتو اٹھتے بیٹھتے اس آیت كا ورد جارى

8

### ونیااورآ خرت کی نعمتوں کوحاصل کرنے کا شاندارنسخہ

غِمْمَيثُكِرٌ

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۞ فِيهَا آنُهارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ اسِن ۗ وَٱنْهارٌ مِّن لَّبَ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ ۗ وَٱنْهارٌ مِّن عَسَلِ مُّصَفَّى \* وَٱنْهارٌ مِن كُلِّ طَعُمُهُ ۚ وَٱنْهارٌ مِّن عَسَلِ مُّصَفَّى \* وَلَهُمْ فِيْهَا مِن كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمُ \* ﴿ (سورة محمد: آیت ۱۰)

اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ دنیا میں بھی وہ ہر نعمت سے نوازا جائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کسی نعمت ہے محروم نہ کریں تو وہ اس آیت کو مبح وشام تین <sup>(m)</sup> مرتبہ پڑھے۔ان شاءاللہ وہ دین ودنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہے گا۔ المُحَاثِ مُوْتِي (جُلَدُ دَوْمُ) المُحَاثِ الْجُلَدُ دَوْمُ) المُحَاثِ الْجُلْدُ دَوْمُ)

# الشرك كى ابتداتصورية ہوئى اس لئے تصوریہ بچئے

نوح غلی انتظاری جس قوم میں مبعوث سے اس قوم میں یاخی بزرگ سے، ان کی مجلسوں میں لوگ بیٹے کر خدا کو یاد کرتے سے، اور مسائل سنتے سے، اس سے ان کے دین کو تقویت پہنچی تھی۔ جب ان بزرگوں کا انقال ہوگیا تو قوم پر بیثان ہوئی کہ اب نہ وہ مجالس رہیں اور نہ وہ مسائل رہے۔ اب ہم کہاں بیٹے میں؟ اس وقت شیطان نے ان کے دل میں یہ پھوٹک ماری کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کرا پنے پاس رکھ لو، جب ان تصویروں کو دیکھو گے ان کا زمانہ یاد آجائے گا اور وہ کیفیت پیدا ہو جائے گا۔ تو ان پانچوں کے جسمے بنائے گئے، ان کے نام یہ سے ان کو گھو گاں کو دیکھو شان کہاں تعوف ﴿ اور نسو، ان کا قرآن کر بے میں ذکر ہے۔ یہ پانچ بت بنا کررکھے گئے۔ ان کا مقصد محض تذکیر تھا کہ ان تصویروں کے ذریعہ یا دو ہائی ہو جائے گی، ان تصریوں کو بو جنا مقصد نہیں تھا، ابتداء میں جب تک لوگوں کے دلوں میں معرفت رہی اور ان بزرگوں کے اثر ات رہے، قوم تو حید پر برقر ار رہی اور کی نے ان مجسموں کو معبود نہیں جانا۔

لیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں وہ معرفت نہیں رہی اُن کے سامنے تو یہی بت ہے، چنانچہ وہ پچھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اس طرح ان کا دین مخلوط ہوگیا ۔۔۔ اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلول میں اتن بھی معرفت نہیں رہی اان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے ،لوگ انہیں کو بجدہ کرنے لگے ،ان کے سامنے نذرو نیازگز ارنے لگے ،اورشرک کرنے لگے۔

الغرض شرک کی ابتداء تصویر سے ہوئی اس لئے تصویر سے بچنا چاہئے ، کیونکہ تصویر کے دلدادہ یا تو نہ ہبی لوگ ہوتے ہیں جو ہزرگوں کی یادگار کے طور پر تصویر بناتے ہیں مگر آ گے چل کر بی تصویر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے ۔ یا تصویر وں سے دل بہلا نے والے لوگ ہوتے ہیں ، اس دور ہیں تصویر وں کا غلبہ ہے۔ بہلا نے والے لوگ ہوتے ہیں ، بیدلوگ صورتوں میں الجھ کر حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں ، اس دور میں تصویر وں کا غلبہ ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ تصویروں کی وہ قدر و منزلت ہے جو اصلی انسان کی تو نہیں۔ جو تصویریں پر انی ہوتی ہیں وہ شاہ کار تھی جاتی ہوتی ہیں وہ شاہ کار ترید تے ہیں کہ بیدا یک نایاب چیز ہے ، اور پر انے زمانے کی ہے ، آ دمی کے دام اسے نہیں اٹھتے جتنے ان تصویروں کے اٹھتے ہیں۔

آن کل سینما ہیں تصویریں ہی تو ہیں جو گاتی ناچتی نظر آتی ہیں ،اس پر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ ہورہا ہے۔انسان چاہے بھوکا مرے مگران تصویروں کی بڑی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اصل کوفراموش کر گئے اور صورتوں میں الجھ گئے۔ حضرات صوفیائے محققین کھتے ہیں کہ اگرتم یہ چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہوتو صورتوں کی طرف توجہ مت کرو۔انسان کی صورت جو خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے ان میں مت الجھو، بلکہ ان کی سیرتوں کو دیکھو۔اس لئے کہ صورت پہندوں سے سیرت پہندی ختم ہوجاتی ہے، اوراصل مقصود ہے سیرتوں کا اتباع۔تا کہ اخلاق آئیں۔علم آئے ،عقل اور عمل آئے۔



آپ نے باواز بلند بیاعلان کیا اور جراسودکو مخاطب کرے فرمایا کہ:

"إِنِّيْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ لَوْلَا إِنِّيْ رَايْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ."

تَنْ َ حَمَدَ: ''میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے، نہ تجھ میں نفع پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، اگر میں حضورا کرم ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا ہوتو تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔''

مطلب میہ ہے کہ تیری تقبیل سنت کی وجہ ہے ہاں وجہ سے نہیں کہ تجھ میں نفع اور ضرر پہنچانے کی طاقت ہے، اس قول سے شرک کا مادہ ختم کرنامقصود تھا۔

(۱۱) رحمت خداوندی سے محروی

آج دوسروں کی طرح مسلمانوں میں بھی گھروں کوتصوروں سے مزین کرنے اور سجانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ گھر میں بھی جاندار کی تصویر رکھنا رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب ہے، حضرت ابوطلحہ دَضِحَالِفَائِوَ تَغَالِا جَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

"لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ" (متفق عليه، مشكوة: ص٥٨٥) تَرْجَمَدُ: "اس هر ميس (رحمت ك) فرشت واخل نهيس موت جس ميس كتا موتا ب، نه اس هر ميس واخل موت بيس جس ميس تصوير يس موتى بيس-"

أمّ المؤنين حضرت عائشه صديقه وضَّاللَّهُ تَعَالِكَ عَمَّا بيان كرتي بين كه:

"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَكُنْ يَتُولُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيْبُ إِلَّا نَقَضَهُ." (رواه البخاري، مشكوة: ص٥٨٥)

تَنْجَمَنَ: '' نبی کریم ﷺ عَلَیْنَ کَالِیَّا این گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوں مگراس کوتوڑ دیتے تھے۔''

نیز حضرت عائشہ صدیقہ وضافا انتخابی ایان کرتی ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا تکیہ خریدا جس میں تصویریں تھیں، جب رسول اکرم خلافی علیہ نے اس کو دیکھا تو دروازہ پر کھڑے ہوئے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے، میں نے چہرہ انور میں ناگواری کے آثار پہچان کرعرض کیا: یارسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہول (یعنی گناہ ہے تو بہ کرتی ہول مگر آپ یہ بتائیں کہ) میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ (کہ آپ گھر میں تشریف نہیں لاتے) آنخضرت خلافی تھی نے فرمایا: یہ تکلیہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ وضافا انتخاب گا تھی ان جواب دیا: اس کو میں، نے آپ کے لئے خریدا ہے تا کہ آپ اس پر مشیس اور عیک لگا تیں، آنخضرت خلافی تھی نے فرمایا: یہ صورتیں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اور ان جے کہا جائے گا: زندہ کرواس چیز کوجس کو تم نے بنایا تھا، پھر آنخضرت خلافی تھی نے فرمایا: جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں (رحمت کے) فرضت داخل نہیں ہوتے۔ (بخاری، سلم، مشکوۃ: ص ۲۸۵)

#### الله يركار

پا کیزہ مضامین اور دینی کتابوں کے دیکھنے اور پڑھنے سننے سے اخلاق وعادات سنورتے ہیں اور نظریات وخیالات میں

جلا پیدا ہوتی ہے، اس کے برخلاف برے اور گندے لٹریچر سے بداخلاقی، بے حیائی اور گندے خیالات کوفرِ وغ ملتا ہے، اس ۔ لئے برے اور گندے لٹریچر سے خود کو اور معاشرے کو بچانا جا ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلانا جا ہے، حضرت جابر رَضِحَاللهُ تَعَالَى عَنْ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خلیق عَلَی عَلَی خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ:

"فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةِ ضَلَالَةٌ. " (رواه مسلم، مشخوة: ص٢٧)

تَنْ الْحَمْنَ: "بہترین بات اللہ کا کلام (قرآن کریم) ہے اور بہترین طریقۂ زندگی محد (طَّلِقَانُ عَلَیْنَا) کا طریقۂ زندگی ہے۔ اور بدترین باتیں بدعات (اور خرافات) ہیں اور ہر بدعت گراہی ہے۔ "

#### m ماحول كااثر

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرانسان کوسلیم الفطرت بنایا ہے، لیکن ماحول انسان کوخراب کر دیتا ہے، اورسلامت روی سے محروم کر دیتا ہے اس لئے جہاں تک ہوسکے بروں کی صحبت سے بچنا چاہئے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے، خصوصاً بچوں کو بری صحبت سے بچانا بہت ہی ضروری ہے ورنہ لا اُبالی بن کی وجہ سے وہ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھیں گے، اور معاشرے کے لئے مصیبت بن جائیں گے۔

آج معاشرے میں جوخرابیاں پھیل رہی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ شروع میں بچوں کو بہت ہی پیار و محبت سے رکھتے ہیں، اور ان کو کسی حرکت پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، پھر جب وہ بگڑ جاتے ہیں، اور ماں باپ کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں تو روتے پھرتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ دَضِّ النَّافِیُّ النَّافِیُ النَّافِیُ عَالَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

"مَامِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"

(متفق عليه، مشكُّوة شريف: ص٢١)

تَوْجَمَنَ: "ہر بچہ جے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا پاری بنادیتے ہیں۔"

الیعنی بچہ جس ماحول میں بلتا بڑھتا ہے وہی رنگ اس پر چڑھتا ہے، اس لئے بچوں کو بری صحبت سے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے، صرف بڑوں کا نیک اور اچھا ہونا معاشرے کو ہمیشہ صالح اور پاکیزہ نہیں رھ سکتا، بڑے آج ہیں کل نہیں ہوں گے، اور یہی ہوں گے، اور پاکیزہ نہیں ہوں گے تو معاشرہ بھی صالح اور پاکیزہ نہیں رہ سکتا

الم مغربی تهذیب کااثر

آج پوری دنیا مغربی تہذیب پر فریفتہ ہے، ہر شخص مغربی لباس،مغربی وضع قطع اورمغربی طور وطریق کواپنانے میر بخر

محسوں کرتا ہے، اور اسلامی تہذیب کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت وضع قطع اور لباس میں مغربی قوموں کے نقش قدم پر چلنا اپنے لئے قابل فخر مجھتی ہے، اور سرکار دو عالم ﷺ اور صحابہ کرام دَضِحَالِقَائِبَتَعَالِقَائِبَةَ الْظَنْحُ کُمُ کُنْقُ کُنْ قَدَم پر چلنا باعث نگ و عار خیال کرتی ہے، کسی شاعر نے کہا ہے

بيمسلمال بين جنهين ديكھ كرشرمائے أو د

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں یہود ایک اور شاعر کہتا ہے ۔

ٹوپ ٹوپی کی جگہ، کوٹ بجائے اچکن ڈاڑھی بالکل ہی صفا، مونچھیں ہیں، کرزن فیشن ویر تین کی جگہ، کوٹ بجائے اچکن ڈاڑھی بالکل ہی صفا، مونچھیں ہیں، کرزن فیشن میں کورتیں پھرتی ہیں انداز سے بازاروں میں

اس لادینی ماحول میں سب سے بڑا جہادیہ ہے کہ مسلمان غیروں کی مشابہت چھوڑ کر اسلامی تہذیب اپنائیں، لباس، وضع قطع، جال ڈھال فیلی گئیسی سلام و کلام اور زندگی کے تمام شعبوں میں سرکار دو عالم ظیلی گئیسی کی سنتوں اور ہدایتوں پڑمل کریں، اور غیروں کی مشابہت سے بچنے کی پوری جدوجہد کریں، ورندرہی سہی عزت خاک میں مل جائے گی، اور نصرت خداوندی سے مسلمان محروم ہو جائیں گے، خصرت عبداللہ بن عمر دَضِحَالِنَا اُلْتَا اِلْتَا الْتَا اِلْتَا اللہ بن عمر دَضِحَالِیّا اُلْتَا اُلْتَا اِللہ اِللہ اور اس کی مسلمان محروم ہو جائیں گے، خصرت عبداللہ بن عمر دَضِحَالِیّا اُلْتَا اللہ اللہ ایک کے ارشاد فرمایا کہ:

"مَنْ تَشَبَّهُ بِقُوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ." (رواه احمد وابوداؤد، مشخوة: ص٣٧٥) تَرْجَمَدَ:"جس فَي مَن مَشابهت اختياري وه ان ميس عهد"

لیعنی جوشخص کا فروں، فاجروں اور فاسقوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ فاسقوں اور فاجروں میں سے ہے، اور جوشخص نیک لوگوں اور اللہ و لوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ نیکوں اور اللہ والوں میں سے ہے۔

اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے بہت بڑی بشارت ہے جولباس، وضع قطع، حیال ڈھال اور دیگر طور وطریق میں صالحین اور نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ۔۔۔۔ اور ان کے لئے شخت ترین وعید ہے، جو کافروں، فاجروں اور فاسقوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔۔

ای طرح جومردعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جوعورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان کے لئے بھی احادیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس دَضِحَاللهُ اَتَعَالَا عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

"لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ."

(رواه البخاري، مشكوة: ص٣٨٠)

تَنْ َ الله کی لعنت ہے ان مردول پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔''

نيز حصرت عبدالله بن عباس رَضِحَاللَّهُ بَتَغَالِمُ عَنْهُ بيان كرت بين كه

"لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: الْحُرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ" (رواه البخاري، مشكوة: ص٣٨٠)

تَنْجَمَنَ: "نبی کریم ﷺ علیما نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جوعورتوں کے مشابہ بنتے ہیں، اور ان عورتوں پر جومردوں کے مشابہ بنتی ہیں، اور آپ نے بیجھی فرمایا کہ: ان کوتمہارے گھروں سے نکال دو!"

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جولوگ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جومردعورتوں کی اور جوعورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ملعون ہیں ، اور رحمت خداوندی سے محروم ہیں۔

لیکن جوخوش نصیب اس لا دینی ماحول میں طعن وتشنیع کے سینکڑوں تیر کھا کرسرکار دو عالم طِلِقَائِ عَلَیْتَا کی سنتوں بڑمل کرتے ہیں ان کوسو (۱۰۰) شہیدوں کا ثواب ملتا ہے وہ جنت میں سرکار دو عالم طِلِقائِ عَلَیْتَا کے ساتھ ہوں گے۔حضرت ابوہریرہ دَضِحَالِقَائِ تَعَالِیْجَا ہُیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم طِلِقائِ عَلَیْتِ کَا نَیْجَارِ کَا نَیْنِ کَا الْحَالِیْنَ کَا الْحَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کُلُونِ کُلِی کُلُونِ کُلُ

"مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِیْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِیْ فَلَهٔ اَجُرُ مِاَةِ شَهِیْدٍ" (مشکوۃ شریف: ص٣) تَرْجَمَنَ "جس نے میرے طریقے کومضبوطی سے تھام لیا میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت اس کے لئے سو(۱۰۰) شہیدوں کا تواب ہے۔"

اور حضرت انس رَضِحَالنّا اُتَعَالَى اَلْحَنِهُ بِيان كرتے ہيں كه رسول اكرم شَلِقَتْ عَلَيْ اَلْحَنَّهِ فَي ماياكه:
"مَنْ أَحَبَّ سُنَتِى فَقَدْ أَحَبَّنِى، وَمَنْ أَحَبَّنِى كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّهِ." (رواه النومذي، مشخوة: ص٣٠)
تَرْجَحَكَ: "جس نے ميرے طريقے سے محبت كى اس نے مجھ سے محبت كى اور جس نے مجھ سے محبت كى وه
جنت ميں ميرے ساتھ ہوگا۔"

ان احادیث کوغور سے پڑھئے اور سوچئے کہ اس زمانے میں اسلامی تہذیب اپنانے میں کتنا بڑا ثواب ہے، اور مغربی تہذیب کو اختیار کرنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، اور اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے میں کتنی بڑی وعید ہے۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مغربی تہذیب کے سیلاب سے بچ کیں! اور اسلامی تہذیب اپنانے کی توفیق عطافر مائیں! آمین یارب العالمین!

### الم فضول بحثول سے احتر از سیجئے

آج کل انگریزی تعلیم یافتہ حضرات جودینی تعلیم سے نا آشنا ہیں وہ بحث و تحقیق میں شریعت کی حدود کا پاس و کاظنہیں کرتے، چاہے مسئلہ قابل فہم ہو یا نہ ہو، ہر شخص اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، حالانکہ بحث و تحقیق کا ایک دائرہ ہے جس سے باہر نہیں نکانا چاہئے، اور کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کوروک دینا چاہئے، لوگوں نے آئخضرت شان کا گھٹے تا ہے روح کی حقیقت دریافت کی تھی، قرآن کریم نے اجمالی جواب دیا کہ وہ میرے رب کے تھم سے ایک چیز ہے، اس کے بعد یہ کہ کر تفصیل پیش کرنے سے انکار کر دیا گئے ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی تم اس بحث کونہیں سمجھ سکتے، قرآن کریم کی متعدد سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں جن کے مطلب کے در بے ہونے سے روک دیا گیا ہے اور مؤمن کو مملی طور پرمشق کرائی گئی ہے کہ:

نه ہر جائے مرکب تواں تاختن که جاہا سپر باید انداختن توجہ تخیق کے جھیارڈال دینے جاہئے۔'' ترجگہ بحث کا گھوڑ انہیں دوڑ انا جاہئے ،کسی جگہ تحقیق کے ہتھیارڈال دینے جاہئے۔'' حضرت ابوہریرہ درخواللہ بعالی بھٹے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم خلیقی تکہی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابرایک دو سرے



سے بوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ کا نئات کوتو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، مگر اللہ تبارک وتعالیٰ کوس نے پیدا کیا ہے؟ جوشخص ایس بات محسوس کرے اس کو کہنا جائے کہ: المنٹ بالله وَرَسُولِه میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مختلط اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مختلط اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مختلط میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مختلط میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مختلط میں اللہ تعالیٰ اللہ معاری، مسلم، مشخوہ: ص٨١)

#### السلمان فارسى رَضِحَاللهُ تَعَالَيْهُ كَاسلام لان كاعجيب قصه

سلمان آپ کا نام ہے۔ ابوعبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ گویا سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے'' رَامَ ہرمز'' کے مضافات میں قصبہ '' جئ' کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی حضرت سلمان سے بوچھتا:

"اِبْنُ مَنْ أَنْتَ؟" ..... آپ س كے بيخ بيں؟ تويہ جواب ديے:

"أَنَا سَلْمَانُ بْنُ الإِسْلَامِ" .... ميس سلمان - بينا أسلام كابنون - (الاستيعاب برعاشيداصابه:٥٦/٢)

لیعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرامر بی ہے:

"فَنِعْمَ الْأَبُ وَنِعْمَ الإبنُ." .... يس كيا إجهاباب إ اوركيا اجهابيا!

حضرت سلمان فارس رَضِحَاللهُ بَتَعَالِيَجَنَّهُ كَي عمر بهت زياده مولَى ، كها جاتا ہے كه حضرت سلمان نے حضرت مسح اس مريم غَلِيثِ المِينَ المِن كا زمانه بإيا، اوربعض كهتے بين كه حضرت مليح كا زمانه تو نهيں ليكن حضرت مليح كے كسى حوارى اور وصى كا زمانه بإيا ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدراقوال بھی ان کے عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں وہ سب اس پرمتفق ہیں کہ آپ ک عمر ڈھائی سوسال سے متجاوز ہے۔ ابواکشیخ طبقات الاصبہار نیین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم پیر کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارس رَضِحَالِنَا الْمُتَغَالِقِينَ مارْ ھے تین سو (۳۵۰) سال زندہ رہے، لیکن ڈھائی سو (۲۵۰) سال میں تو کسی کوشک نہیں۔ (اصابہ ترجمہ سلمان: ۱۲/۲) حضرت ابن عباس رَضِحَاللهُ النَّحَالُ عَنْهُ فرمات بين كه مجھ سے سلمان فارى رَضِحَاللهُ النَّحَالُ عَنْهُ في اسلام لانے كا واقعہ خوداینی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ "جنی" کا رہے والا تھا۔میرا باپ اپے شہر کا چودھری تھا۔ اور سب سے زیادہ مجھ کومجبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑ کیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا۔ اور مجھ کو گھرے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنار کھا تھا کہ کی وفت آگ بچھے نہ پائے۔ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا۔اس لئے بہ مجبوری مجھ کوکسی زمین اور کھیت کی خرگیری کے لئے بھیجا اور بہتا کید کی کہ دیرینہ کرنا۔ میں گھرسے نکلا۔ راستہ میں ایک گرجایر تا تھا۔ اندر سے پچھآ واز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لئے اندر گھسا۔ دیکھا تو نصاریٰ کی ایک جماعت ہے جونماز میں مشغول ہے۔ مجھ کوان کی عبادت پہند آئی۔اوراپنے دل میں بیکھا کہ بیروین، ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وین کی اصل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ای میں آفتاب غروب ہوگیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں اقصد دوڑائے۔ جب گھرواپس آیا توباپ نے دریافت کیا: اے بیٹے! تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہااس وین (نصرانیت) میں کوئی خیرنہیں ہے۔ تیرے ہی باپ دادا کا دین (آتش پرتی) بہتر ہے۔ میں نے کہا ہر گرنہیں۔خداکی فتم! نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھرہے باہر نکلنا بند کر

دیا۔ جیسے فرعون نے موی عَلید النیم اللہ سے کہا:

﴿ لَبِنِ اتَّخَذْتَ إِلْهًا غَيْرِى لَا جُعَلَنْكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴿ ﴾ (سورة شعواء: آيت ٢٩) تَرْجَمَنَ: "الرَّوْنِ مِير يسواكسي كومعبود بنايا تويس تجهے قيد كردول كاـ"

میں نے پوشیدہ طور پر نصاری ہے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو جھ کواطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے جھ کو
ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصاری کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پاکر بیڑیاں اپنے بیر
سے نکال بھینکیں، اور گھر سے نکل کران کے ساتھ ہولیا۔ شام بی پنج کر دریافت کیا کہ میسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔
لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس بہنجا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ
میں رہ کرآپ کا وین سیکھناچا ہتا ہوں۔ جھ کو آپ کا دین مرغوب اور پہند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ
بڑوں اور دین سیکھوں۔ اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چندروز کے بعد تج بہوا کہ وہ اچھا
آ دی خہتا۔ بڑا ہی حریص اور طامع تھا۔ دوسروں کو صدقات اور خیرات کا تھم دیتا، اور جب لوگ رو پیم لے کرآتے تو جمع
کرکے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اس طرح اس نے اشرفیوں کے سات میں جمع کر لئے۔ جب وہ مرگیا اور لوگ
حسن عقیدت کے ساتھ اس کی جبیز و تیفین کے لئے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ سات میں دکھلائے لوگوں نے برا تم کی اور عالم کو بٹھا دیا۔

حضرت سلمان فارس دَضِحَالِنَا الْحَنَةُ فرمات ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اوراس سے بڑھ کر کسی کو عابد و
زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلب گار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ اور جس قدر مجھ کواس عالم سے
محبت ہوئی۔ اس سے پیشتر بھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابراس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا اخیر وقت
آگیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت سیجئے اور بتلا ہے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جاکر رہوں۔ کہا کہ موصل
میں ایک عالم ہے تم اس کے یاس چلے جانا۔

چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق تصیبین میں ایک عالم کے پاس جاکر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا۔ اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں؟

اس عالم نے کہا میری نظر میں اس وفت کوئی ایسا عالم نہیں جو سچے راستہ پر ہواور میں تم کواس کا پیتہ بتاؤں۔البتہ ایک نبی کے ظہور کا وفت قریب آگیا ہے جو دین ابراجیمی پر ہوگا۔عرب کی سرز مین پر اس کا ظہور ہوگا۔ ایک نخلتانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔اگرتم سے وہاں پہنچنا ممکن ہوتو ضرور پہنچنا۔ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے۔ ہدیہ قبول کریں گے۔ دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لوگے۔

اس اثناء میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہوگئیں تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کوئل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہتم لوگ مجھ کوساتھ لے چلو۔ یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کوقبول کیا اور مجھ کوساتھ لے لیا۔ جب وادی قری میں پہنچ تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے اس کوقبول کیا اور مجھ کوساتھ لے لیا۔ جب وادی قری میں پہنچ تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے

ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو تھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرز مین ہے، کیکن ابھی پورا اظمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قتم مدینہ کودیکھتے ہی پہچان لیا اوریقین کیا کہ بیروہی شہرہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔

خدا کی فتم! بیسنا تھا کہ مجھ کولرزا اور کپکی نے پکڑا، اور مجھ کو بین غالب گمان ہوگیا کہ میں اپنے آتا پر اب گرا، وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کود کھے کرسخت متبعب تھے، اور سلمان کی زبان حال بیشعر پڑھ رہی تھی کہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کود کھے کرسخت متبعب تھے، اور سلمان کی زبان حال بیشعر پڑھ رہی تھی کہ خلیلی کو گئی ہوئی میں ہے نہیں رہا، جب کہ مجھ کودیار کیا گاکوئی بہاڑ نظر میں ہے نہیں رہا، جب کہ مجھ کودیار کیا گاکوئی بہاڑ نظر میں ہے نہیں رہا، جب کہ مجھ کودیار کیا گاکوئی بہاڑ نظر

آگيا۔"

بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اتر ااور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا۔ بناؤ تو سہی ہم کیا بیان کررہے تھے؟
وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ بید دکھ کر میرے آقا کو غصہ آگیا۔ اور زور سے ایک طمانچہ میرے رسید کیا، اور کہا تجھ کو اس سے کیا مطلب؟! تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو پھھ میر سے پاس جمع تھا۔ وہ ساتھ لیا اور آپ ظِنْ فَا اَلَیْنَا اِلَیْنَا فَا اَلَیْنَا اِلَیْنَا فَا اَلَیْنَا فَا اَلَیْنَا فَا اَلَیْنَا فَا اَلَیْنَا فَا اَلَیْنَا فَا اَلَیْنَا اِلْمَا اِلَیْنَا فَا اَلَیْنَا فَا اَلَیْنَا فَا اَلَیْنَا فَا اَلَیْنَا اِلْمَا کُلُونِ فَا اَلَٰ اِلْمَا کُلُونِ فَا اَلَٰ اِلْمَا کُلُونِ فَا اَلَٰ اِلْمَا کُلُونِ فَا اَلَٰ اِلْمَا مُلُولِ اِلْمَا کُلُونِ فَا اَلَٰ اِلْمَا کُلُونِ فَا اَلْمَا مُلُولُ اِللّٰ فَالْمَا مُلِي اِللّٰ اللّٰ کُلُونِ فَا اللّٰ اللّٰ کَلُونِ فَا اللّٰ مِی کُلُونِ فَا اللّٰ مِی کُلُونِ فَا اِللّٰ اللّٰ کُلُونِ فَا لَیْ کُلُونِ کُلُونِ فَا اَلْمُ کُلُونِ کُ

میں واپس آگیا اور دو جار روز کے بعد پھر آپ خلیل علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ خلیل علی اس وقت ایک

المِحْتُ مُونَى (جُلدُ دَوْم)

جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے۔ اور صحابہ کرام دَضَحَالَا اُنتَا اُلَّا اُلَّا اُنتَا اُلَّا اُلْکَا اُنتَا اُلْکَا اُنتَا اُلْکَا کُلُولِ کَا اِللّٰمِ ہُوا۔ آپ مِن میں بیان کیا، اور اس منے آپ ملے میں بیان کیا، اور اس منے آپ ملے میں بیان کیا، اور اس منے آپ میں بیان کیا، اور اس من آپ میان کیا، اور اس من من کیا، اور اس من کیان کیا، اور اس من کیا من کیا من من کیا من

درخوں کا قرض تو ادا ہوگیا۔ صرف درا ہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ کی مقد ارسونا لے کر آیا۔ آپ ﷺ نے ایک مقد ارسونا عطا فرما دیا اور بیدارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تجارا قرضہ ادا فرمائے گا۔ بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیسونا بہت تھوڑا ہے۔ اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟! آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤاللہ اس سے تہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تو لا تو پورا چالیس (جس) اوقیہ تھا۔ میراکل قرضہ ادا ہوگیا۔ اور غلای سے آزاد ہوا اور آپ کیا گائی گائی گائی گائی گائی گائی گائی کے میرکاب رہا۔

(سرة ابن بشام: ۱/۲۷)

نِهِ إِن عافظ ابن قيم رَجِمَبُ اللَّهُ تَعَالَى فرمات بن

- السكان كااكرنام پوچھوتو عبداللہ ہے۔
   اسبت پوچھوتو ابن الاسكام كافرزندار جمند ہے۔
  - 🕝 سرمایداور دولت پوچھوتو فقر ہے۔ 🕜 دکان ان کی متجد ہے۔
  - کائی ان کی صبر ہے۔
     کائی ان کی صبر ہے۔
     کائی ان کی صبر ہے۔
    - 🕒 تکیان کا بیراری ہے۔
- ان كا خاص اعزاز حضورا كرم خَالِقَ عَالَيْنَ كَاسَلْمَانٌ مِنَّا آهُلِ الْبَيْتِ (سلمان مارے گھرانہ كا ايك فرد ہے) فرمانا



- اوراگران کا قصداورارادہ پوچھتے ہوتو اللہ کی ذات اوراس کی خوشنودئی ہے۔
- اوراگرید پوچھتے ہوکہ کہاں جارہے ہیں توسمجھ لوکہ جنت کی طرف جارہے ہیں۔
- العالمين سيدالا ولين والآخرين خاتم الانبياء والمرسلين مُلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْلُولِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلْمَ عَلِي عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلْمَ عَل عَلَيْنَ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلَيْنَ عَلِي عَلْمَ عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلِي عَلْمَ عَلْم

### الا حضرت ابوہریرہ رَضِحَاللّاہُ تَعَالِيْعَنّهُ كا حافظ قوى تقالى كى وجه

- حضرت ابوہریرہ دَفِحُاللّٰالِقَالِيَّةُ فَرماتے ہیں کہ حضورا کرم طِلِقَا عَلَيْنَا نَے جھے فرمایا جس طرح تیرے ساتھی جھے مال غنیمت ما نگتے ہیں تم نہیں ما نگتے، ہیں نے عض کیا ہیں تو آپ (طِلِقَا عَلَیْنَا) سے یہ مانگا ہوں کہ جوعلم اللہ نے آپ (طِلِقائِ عَلَیْنَا) کوعطافر مایا ہے آپ (طِلِقائِ عَلَیْنَا) اس میں سے جھے بھی سکھائیں۔اس کے بعد میں نے کمر سے دھاری دار چادر اتار کراپنے اور حضورا کرم طِلِقائِ عَلَیْنَا کَا اَیْنَا ہُوں کَھا دی،اور یہ منظر جھے ایسایاد ہے کہ اب بھی جھے کواس پرجوئیں چلتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ پھر آپ طِلِقائِ عَلَیْنَا کے درمیان بچھا دی،اور یہ منظر جھے ایسایاد ہے کہ اب بھی جھے کواس پرجوئیں چلتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ پھر آپ طِلِقائِ عَلَیْنَا کَا اِیْنَا کُلِقائِ عَلَیْنَا کُلِقائِ عَلَیْنَا کُلِقائِ عَلَیْنَا کُلِقائِ عَلَیْنَا کُلِقائِ عَلَیْنَا کُلِقائِ عَلَیْنَا کُلِقائِ عَلَیْنِ کُلِقائِ عَلَیْنَا کُلِقائِ کُلِقائِ کُلِقائِ کُلِقائِ کُلِقائِ کُلِقائِ کُلِقائِ کُلِقائِ کَلِقائِ کُلِقائِ کُلُولُ کُلِور کُلِق کُلُولُولُ کُلِق کُلِق کُلِق کُلِق کُلِق کُلِق کُلِمِی کُلُولُ کُلِولُولُ کُلُولُولُ کُلِولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلِق کُلُولُ کُلُول
- ایک دن حضورا کرم خِلِقَافِی کَانِیْنِ کَانِیْنِی کَانِیْنِی کَانِیْنِی کَانِیْنِی کَانِیْنِی کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِ کِیْ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَّا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ \* اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

عَلَيْهِمْ عَ وَأَنَّا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. ١٥٠ (سورة بقره: آيت ١٦٠٠١٥٩)

تَوْجَحَنَ: ''جولوگ اخفاء کرتے ہیں ان مضامین کا چن کوہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں) واضح ہیں اور (دوسروں کے لئے) ہادی ہیں اس کے بعد کہ ہم ان (مضامین) کو کتاب البی (تورات وانجیل) میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور (دوسرے بہتیرے) لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجے ہیں۔ مگر جولوگ توبہ کرلیں اور (آئندہ کے لئے) اس کی اصلاح کرلیں، اور (ان مضامین کو) ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوجاتا ہوں اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کرلین اور مہریانی فرمانا۔''

الك مريض كي تعلى كے لئے خط، اور شفا كے لئے چودہ (۱۲) روحانی نسخ

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی بعضے بندوں سے پوچھیں گے کہ ۔۔۔ اے بندے! میں بیار ہوا تو مجھے یو چھنے نہ آیا؟ ۔۔۔ میں مریض ہوا۔ تو میری مزاج پری کو نہ حاضر ہوا؟

بندہ کے گا: اے اللہ! آپ تو رب العالمین ہیں۔ آپ کو بیاری سے کیا تعلق؟ بیاری تو عیب اور نقص کی چیز ہے۔ آپ ہر نقص اور برائی سے بری ہیں۔

الله تعالی فرمائیں گے: میرا فلال بندہ بیار ہوا تھا۔ اگر تو بیار بری کے لئے جاتا مجھے اس کے پاس موجود یا تا۔

(مشخُّوة شريف: ص١٣٤)

کسی تندرست کے بارے بیں حق توالی نے بینہیں فر مایا کہ بین تندرست تھا تو میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ بیار کے بارے میں فرمایا کہ بین فرمایا کہ بین بیار ہوا۔ تو مجھے پوچھنے نہ آیا ۔۔۔۔ اس کا مفصد بیار کوتسلی وینا اور بیخوشخبری سنانا ہے کہ بیاری میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور بیر بہت بری نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی معیت اور قرب نصیب فرمائیں! آمین یا رب العالمین!

حضرت عمران بن حصین دَضِوَاللَّالُهُ تَعَالَمْ عَنْ الْعَنْ عَلَيْلِ القدر صحابي بين - ايك ناسور پھوڑے كے اندر بتيس (٣٢) برس مبتلا رہے

ہیں۔ جو پہلومیں تھا اور چت لیٹے رہتے تھے کروٹ نہیں لے سکتے تھے، بیٹس برس تک چت لیٹے کھانا بھی، بینا بھی، عبادت کرنا بھی، قضائے حاجت کرنا بھی \_\_\_ آپ اندازہ کیجئے بیٹس (۳۲) برس ایک شخص پہلو پر پڑا رہے اس پر کتنی عظیم تکلیف ہوگی؟ کتنی بڑی بیاری ہے؟!

فرمایا: جب بیاری میرے اوپر آئی میں نے صبر کیا، میں نے بیکہا کہ اللہ کی طرف سے میرے لئے عطیہ ہے، اللہ نے میرے لئے عطیہ ہے، اللہ نے میرے لئے عطیہ ہے، اللہ نے میرے لئے بہی مصلحت مجھی، میں بھی اس پر راضی ہوں، اس صبر کا اللہ نے مجھے بیہ پھل دیا کہ میں اپنے بستر پر روزانہ ملائکہ خَلِیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّ

توجس بیار کے اوپر عالم غیب کا انکشاف ہوجائے۔ ملائکہ کی آمد ور فت محسوں ہونے بگے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تندرتی جاہے؟!اس کے لئے تو بیاری ہزار دو ہے کی نعمت ہے۔

حاصل مید کہ اسلام کی میرخصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تندری میں تسلی دی، بیار کوکہا کہ تیری بیاری اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تواگراس حالت پرصابراور راضی رہے گا تو تیرے لئے درجات ہی درجات ہیں۔

پھر میں بھی نہیں فرمایا کہ تو علاج مت کر، علاج کر، اور دوا دارو بھی کر، مگر نتیجہ جو بھی نکلے اس پر راضی رہ، اپنی جدوجہد کئے جا، باقی افعالی خداوندی میں مداخلت مت کر، تیرا کام دوا کرنا ہے، تیرا پیکام نہیں ہے کہ دوا کے اوپر نتیجہ بھی مرتب کر دے اور صحت یاب ہوجائے۔

یداللہ کا کام ہے تو اپنا کام کر، اللہ کے کام میں دخل مت دے، دوا دارو کر، مگر اللہ کی طرف ہے جو پچھ ہوجائے اس پر راضی رہ کہ جو پچھ ہور ہا ہے۔ میرے لئے خیر ہور ہا ہے۔ اس پر صبر کرو گے تو بیاری ترقی ورجات اور اخلاق کی بلندی کا ذریعہ بنتی جائے گی، اس سے آ دمی کے روحانی مقامات طے ہوں گے۔ تندرست کو روحانیت کے وہ مقامات نہیں ملتے جو بیار کو ملتے بیں، ان روحانی ترقیوں اور مقامات کی وجہ سے بیاریوں کہے گا: مجھے میری بیاری مبارک، مجھے تندرتی کی ضرورت نہیں۔ تندرتی میں مجھے یہ مقامات مل نہیں سکتے تھے جو بیاری میں ملے۔

تواسلام نے تندرست کوتندرتی میں تسلی دی کہ تواس کو جھے تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ بیار کو بیاری میں تسلی دی کہ تو بیاری کو جھے تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ بیار کو بیاری میں تسلی دی کہ تو بیاری کو جھے تک پہنچنے کا ذریعہ بنا تو بیاری کی و بہ سے محروم نہیں رہ سکتا۔ بیہ خیال مت کر کہ جو بچھ ملنا تھا۔ تندرست کومل گیا، میر بے واسطے بچھ نہیں رہا۔ تیری بیاری میں تیرے لئے سب بچھ ہے۔الغرض ہر حال میں ہرایک کواپنے دائرے اور اپنے مقام پرتسلی دینا بیاسلام کا کام ہے۔

#### نوتي:

- سورهٔ فاتحداکیس (٢١) مرتبه پڑھ کراپنے اوپردم کرلیا سیجئے۔
- € سورہ فاتحداکیس (۱۱) مرتبہ پڑھ کر پانی پردم کرکے پی لیا سیجے۔

- وَ السَلامُ الكِسوتيناليس (١٣٣)مرتبه يره وكردم كرليا يجيئه
  - 🕜 صدقه کیا سیجئے۔
  - خالص شهداستعال کیا تیجئے۔
- 🕥 آپ جیسی بیاری میں کوئی دوسرا مبتلا ہوتواس کے لئے دعا سیجئے۔
- جوبھی ساتھی آپ کی عیادت کے لئے آئے اسے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دیجئے۔
  - ۵ آپ کے لئے زمزم روانہ کررہا ہوں اس کوشفا کی نیت سے استعال کیجئے۔
- ایخ رشتے داروں کے ساتھ صلدر حی سیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صلدر حی میں شفاء ہے۔
- ص حدیث میں آتا ہے قرآن میں شفاء ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں اور نہ پڑھ سکتے ہوں تو اپنے بیٹے یا بیٹی سے بیٹے یا بیٹی سے بیل ۔ سے بیل۔
  - کوئی سنانے والاموجود نہ ہوتو صرف قرآن مجید کی طرف دیکھ لیا کریں۔
    - کاونجی آپ کے لئے بھیج رہا ہوں اس کو استعمال سیجئے۔
- صدیث میں آتا ہے کہ بیار کی دعاء اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آپ کی دعا ہماری بنسبت زیادہ قبول ہوگی۔اس کئے اس کے اس کے اس کے اس کے کے کئے گریدوزاری کے ساتھ خوب دعا کریں۔
  - @ حدیث شریف میں ہے: سفر کروضحت یاب ہو گے۔

بنده دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ کوشفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں ، آمین یا رب العالمین! اپنے گھر میں درجہ بدرجہ سب کوسلام۔

### الم حضرت عالم كير رَجِمَبُ اللهُ تَعَالَىٰ في حكمت سے دين يھيلايا

عالم گیر وَخِعَبُهُاللّا اَنْ کَا اِلْمُ کَا واقعہ اَلَها ہے کہ عالم گیر وَخِعَبُهُاللّا اُنْ کَا اِلْمُ کیر وَخِعَبُهُاللّا اُنْ کَا اِلْمُ کی علاء اس قدر کس میری میں مبتلا ہوگئے، کہ انہیں کوئی پوچھنے والانہیں رہا۔ عالم گیر وَخِعَبُهُاللّا اُنْ کَا اَنْ جُونکہ خود عالم سے۔ اہل علم کی عظمت کو جانے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہئے۔

بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آگیا تو عالم گیر وَحِجَبُ اللّٰهُ اَتَّالُیٰ نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آج فلال والی ملک جو دکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضو کرائیں، چنا نچہ جو دکن کے والی تھے انہوں نے سات (٤) سلام کے کہ بردی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے تکم دیا کہ میں وضو کراؤں، وہ سمجھے کہ اب کوئی جا گیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے، نواب صاحب فوراً یانی کا لوٹا بھر لائے اور آکر وضو کرانا شروع کردیا۔

عالم گیر دَخِیَبُرُاللّاُکَ تَعَالَٰنُ نِے بِوچِها که وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر بھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔ اب وہ حیران؛ کیا جواب دیں، پوچھا واجبات کتنے ہیں؟ کچھ پیتنہیں، پوچھاسنتیں کتنی ہیں؟ جواب ندارد۔

عالم گیر ریختم براندائی تعکانی نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپرتم حاکم ہو، لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہو، اورمسلم تمہارا نام ہے، تمہیں ہے بھی پتہ نہیں کہ وضو میں فرض، واجب، سنتیں کتنی ہیں، مجھے امید ہے کہ میں

آئنده اليي صورت نه ديكھوں۔

ایک کے ساتھ میہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ان سے کہا: آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔اس نے کہا جہال پناہ بیتو عزت افزائی ہے۔ ورنہ فقیر کی ایس کہال قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کریں، جب افطار کا وقت ہوا تو عالم گیر رُخِعَبِهُ الذّائ تَعَالَىٰ نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے کتنے ہیں؟

انہوں نے اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں، اب چپ ہیں، کیا جواب دیں!!

عالم گیر دَرِ مِنَهُ اللّاُلاَتُغَالِیٌ نے کہا بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے امیر، والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آ دمی تمہارے تھم پر چلتے ہیں،تم مسلمان، ریاست اسلامی، اور تمہیں یہ بھی پیتنہیں کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟!

ای طرح کسی سے زکوۃ کا مسئلہ بوچھا تو زکوۃ کا مسئلہ نہ آیا۔ کسی سے حج وغیرہ کا،غرض سارے فیل ہوئے۔ اور عالمگیر وَحِمَّةِ بُدَاللَّا تَعَالٰیُ نے سب کو بیکھا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔

بس جب یہاں سے امراء واپس ہوئے۔اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔اب مولویوں نے کہا ہم پانچ سو<sup>(۵۰۰)</sup> روپے تنخواہ لیس گے۔انہوں نے کہا حضور! ہم ایک ہزار روپہ تنخواہ دیں گے۔انہوں نے کہا حضور! ہم ایک ہزار روپہ تنخواہ دیں گے اس لئے کہ جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا۔ ریاست چھین جاتی، پھر بھی مولوی نہ ملے، تمام ملک کے اندر مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علاء طلباء تنے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہوگئیں۔اور ساتھ ہی ہے کہ جتنے امراء تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے،اور دین پرانہوں نے عمل شروع کر دیا۔

## ان رياست بهويال كاايك قابل تقليد دستور

بھوپال میں ایک عام دستورتھا کہ اگر کسی غریب آدمی نے اپنے بچے کو مکتب میں بٹھا دیا تو آج مثلاً اس نے المسر کا پارہ شروع کیا تو ریاست کی طرف سے ایک روپیہ ماہواراس کا وظیفہ مقرر ہوگیا، جب دوسرا پارہ لگا تو دورو پئے ماہوار ہوگئے، تیسرا پارہ لگا تو تین روپئے ماہوار ہوگئے، یہاں تک کہ جب تیس پارے ہوتے تو تیس روپئے ماہوار بچے کا وظیفہ ہوتا۔

اوراس زمانے میں، ساٹھ (۲۰) برس پہلے تمیں (۳۰) روپئے ماہوار ایسے تھے جیسے تین سو (۳۰۰) روپئے ماہوار، بہت بڑی آ مدنی تھی۔ ستا زمانہ تھا، ارزانی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے غریب لوگ تھے جنہیں کھانے کونہیں ماتا تھا وہ بچوں کو مدرسہ میں داخل کرا دیتے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرے گا تو اسی دن سے وظیفہ جاری، ہزاروں ایسے گھرانے تھے، اور ہزاروں حافظ ہیں داخل کرا دیتے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرے گا تو اسی دن سے وظیفہ جاری، ہزاروں ایسے گھرانے تھے، اور ہزاروں حافظ ہیں ہیں داخل کرا دیتے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرے گا تو اسی دن سے وظیفہ جاری، ہزاروں ایسے گھرانے میں حافظ ہیں۔

ا علم دين سكهانے والے عالم كة واب وفضائل اورطالب علم كا اعزاز واكرام

(حضرت على دَضِحَاللَّهُ الْعَنْهُ نَهُ وَمِ ما يا (حضرت على دَضِحَاللَّهُ الْعَنْهُ كَ ارشاوات) حضرت على دَضِحَاللَّهُ الْعَنْهُ نَهُ وَما يا (تهمين سكھانے والے) عالم كابية ت ہے كہ المُحَاثِرُمُونَى (جُلَدُ دَوْمُ)

🕡 تم اس سے سوال زیادہ نہ کرواورا سے جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو، یعنی اسے مجبور نہ کرو۔

🕡 اورجب وہتم سے منہ دوسری طرف پھیر لے، تو پھراس پراصرار نہ کرو۔

🕝 اور جب وہ تھک جائے تواس کے کپڑے نہ پکڑو۔

🕜 اورنه ہاتھ ہے اس کی طرف اشارہ کرو، اور نہ آنکھوں ہے۔

اوراس کی مجلس میں پھھ نہ پوچھو۔

🕥 اوراس كى لغزش تلاش نەكرو\_

اوراگراس ہے کوئی لغزش ہوجائے تو تم لغزش ہے رجوع کا انتظار کرو۔

اور جب وہ رجوع کر لے تو تم اے قبول کر لو۔

اور یہ بھی نہ کبوکہ فلاں نے آپ کی بات کے خلاف بات کی۔

اوراس کے کی راز کا افشاء نہ کرو۔

اوراس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو۔

اس کے سامنے اور اس کی پیچھے دونوں حالتوں میں اس کے حق کا خیال کرو۔

اورتمام لوگوں کوسلام کرو، لیکن اے بھی خاص طور ہے کرو۔

🔞 اوراس کےسامنے بیٹھو۔

@ اگراہے کوئی ضرورت ہوتو دوسرے سے آ کے بڑھ کراس کی خدمت کرو۔

اوراس کے پاس جتنا دفت بھی تمہارا گزرجائے تنگدل نہ ہونا ۔۔۔ کیونکہ یہ عالم تھجور کے درخت کی طرح ہے جس سے ہروفت کسی نہ کسی فائدے کے حاصل ہونے کا انتظار رہتا ہے۔۔۔ اور یہ عالم اس روزہ دار کے درجہ میں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔۔۔ جب ایسا عالم مرجا تا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑجا تا ہے جو قبامت تک پر نہیں ہوسکتا۔۔

اورآسان كيستر(٢٠) بزارمقرب فرشة طالب عالم كساتهاكرام كے لئے جلتے ہيں۔ (حياة السحابہ:٣٢/٣)

# (۵۲) واعظ مدينه كوحضرت عائشه رَضِوَاللَّهُ أَتَعَالِيَّا فَأَلَى تَيْنِ الْهُمْ سَحِيْنِ

حضرت شعبی وَخِمَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کہتے ہیں: حضرت عائشہ وَضِحَالِقَائِهُ تَعَالَیْحَظَا نے مدینہ والوں کے واعظ حصرت ابن ابی سائب وَخِمَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ سے فرمایا: تین کاموں میں میری بات مانو، ورنہ میں تم سے خت لڑائی کروں گی۔

جفترین این انی سائب رَخِیّبَهٔ اللّهُ تَغَالَیْ نے عرض کیا، وہ تین کام کیا ہیں؟ اُتم المونیین! میں آپ کی بات منرور مانوں گا۔ حضرت عائشہ رَضِحَالِقَائِهُ تَغَالِيَحُظَانِے فرمایا:

کی بات بیہ کہتم دعاء میں بہ تکلیف قافیہ بندی سے بچو۔ کیونکہ حضور اکرم فیلیٹی علیہ اور آپ فیلیٹی علیہ کا کے صور بداس طرح قصداً نہیں کیا کرتے تھے۔

ووسرى بات: يہ ہے كہ ہفتہ ميں ايك دفعہ لوگوں ميں بيان كيا كرو ۔۔۔۔ اور زياد ہ كرنا جا ہوتو دو دفعہ ۔۔۔۔ ورنہ زيادہ ۔۔۔

بِكَ اللهِ مَوْتَى (جُللهِ مَوْمَ)

زیادہ تین دفعہ کیا کرو،اس سے زیادہ نہ کروورنہ لوگ (اللہ کی) اس کتاب ہے اکتا جائیں گے۔ تنیسر کی بات: بیہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہتم کسی جگہ جاؤ، اور وہاں والے آپس میں بات کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کراپنا بیان شروع کر دو۔ بلکہ انہیں اپنی بات کرنے دو،اور جب وہ تہہیں موقع دیں اور کہیں تو پھران میں بیان کرو۔ کاٹ کراپنا بیان شروع کر دو۔ بلکہ انہیں اپنی بات کرنے دو،اور جب وہ تہہیں موقع دیں اور کہیں تو پھران میں بیان کرو۔ (حیاۃ الصحابہ:۳/۲۳۳)

## ۱۵۰ تصوف کی حقیقت

تصوف کے کئی نام ہیں: علم القلب، علم الاخلاق، احسان، سلوک اور طریقت، بیسب ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں، قرآن وسنت ہیں اس کے لئے زیادہ تر ''احسان' کا لفظ استعال ہوا ہے، اور ہمارے زمانہ میں لفظ''تصوف'' زیادہ شہور ہوگیا ہے، بہرحال حقیقت ان سب کی ایک ہے، اور وہ بیہ کہ ہمارے بہت سے افعال جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں، اسی طرح بہت سے اعمال ہمارا قلب انجام دیتا ہے، جن کو''اعمال باطنہ'' کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے فاہری افعال شریعت کی نظر میں کچھا چھے اور فرض و واجب ہیں، اور کچھ ناپندیدہ اور حرام و مکروہ۔

ای طرح باطنی اعمال قرآن وسنت کی نظر میں کچھ پہندیدہ اور فرض و واجب ہیں، جیسے تقویٰ، اللہ کی محبت، اخلاق، توکل، صبر وشکر، تواضع، قناعت، حلم، سخاوت، حیاء، رحم دلی وغیرہ۔ ان باطنی پہندیدہ اخلاق کو'' فضائل'' اور'' اخلاق حمیدہ'' کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ الار پچھ باطنی اعمال برے اور حرام ہیں جیسے: تکبر، عجب، غرور، ریاء، حب مال، حب جاہ، بحل، بردلی، لالج، وشمنی، حسد، کیند، سٹنگدلی، اور ہے رحمی یا حدے زیادہ غصہ وغیرہ، ان کو'' رذائل یا اخلاقِ رذیلہ'' کہا جاتا ہے۔

"فضائل" اور" رذائل" دونوں کا تمام ترتعلق قلبی احوال اورنقس کی اندرونی کیفیتوں ہے ہے، مگر ذراغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے بہی قبلی احوال اور اندرونی کیفیتیں درحقیقت ہمارے تمام ظاہری افعال کی بنیاد اور اساس ہیں، ظاہری اعضاء سے ہم اچھایا براجو بھی کام کرتے ہیں، درحقیقت وہ انہی باطنی" فضائل یارڈائل" کا نتیجہ ہوتا ہے۔

مثلاً تفوی (خوف خدا) اور الله کی محبت، یه قلب کی اندرونی کیفیتیں ہیں، گران کا اثر ہمارے تمام ظاہری اعمال پر پڑتا ہے، ہماری ہر عبادت روزہ، نماز وغیرہ انہی دو باطنی اخلاق کی پیداوار ہے، ہم نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے باوجود اگر بدنظری، لڑائی جھگڑے اور جھوٹ، وغیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس اجتناب کا اصل محرک بھی یہی تقوی اور الله کی محبت ہے۔

ای طرح ظاہری اعضاء سے ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا سبب بھی کوئی نہ کوئی باطنی خصلت ہوتی ہے۔ مثلا: مال کی صبت یا جاہ پہندی یا عداوت یا حسد یا غصہ یا آ رام طلی یا تکبر وغیرہ۔

تمام ظاہری اعمال کاحسن و فیج اور اللہ تعالی کے نزدیک ان کا مقبول یا مردود ہونا بھی ہمارے باطنی اخلاق پرموقوف ہے، مثلاً: اخلاص وریایہ قلب ہی کے متضاد اعمال ہیں، گر ہمارے تمام ظاہری اعمال کاحسن و فیج ان سے وابستہ ہے، کوئی بھی عبادت نماز، جج وغیرہ جو محض ریاء کے طور پر، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لئے کی جائے عبادت نہیں رہتی، اور تجارت و مزدوری جوابی اصل کے اعتبار سے دنیا داری کا کام ہے گرتھم خداوندی کی تعمیل میں اللہ کی رضا کی نیت سے کی جائے تو یہی

المُحَارِّ مُولِّى (جُلدُودُومِ)

تجارت ومزدوری باعث اجروثواب اورعبادت بن جاتی ہے، بیر بااور اخلاص ہی کا کرشمہ ہے کہ جس نے عبادت کو دنیا داری، اور دنیا داری کواللہ کی عبادت بنا دیا ہے، یہی مطلب ہے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشا کا کہ:

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"

تَرْجَمَدَ: "تمام اعمال كالواب نيتول يرموقوف إ."

تقریباً یمی حال تمام باطنی'' فضائل ورذائل'' کا ہے کہ ہمارے ظاہری اعمال کے حسن وقبتے ، رد وقبول اور اجر وثواب، بلکہ بہت ہے اعمال کا وجود بھی انہی کا رہین منت ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کی نشاند ہی رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں فرمائی ہے کہ:

"آلًا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتُ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،

تَرْجَحَنَّ: "موشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک فکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہوتو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور وہ خراب ہوتو سارا بدن خراب ہوجاتا ہے، ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے۔"

اسی لئے تمام علاء وفقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ''رزائل''سے بچنااور''فضائل'' کو حاصل کرنا ہر عاقل، بالغ پر فرض ہے یہی فریضہ ہے جس کواصلاحِ نفس یا تزکید فس اور تزکیداخلاق یا تہذیبِ اخلاق کہا جاتا ہے، اور یہی تصوف کا حاصل ومقصود ہے۔

دل کی پاکی، روح کی صفائی اورنفس کی طہارت ہر مذہب کی جان اور نبوتوں کامقصود رہا ہے، رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے جوچار مقاصد قرآن حکیم میں بتائے گئے ہیں ان میں دوسرایہ ہے کہ:

﴿ وَيُزَكِّيهِ مْ ﴾ (سورة بقره، آل عمران، جمعه)

تَنْجَمَنَ: "آبِ مسلمانوں (کے اخلاق واعمال) کا تزکیہ فرماتے رہیں۔"

قرآن نے ہرانسان کی کامیابی و نامرادی کا مدار بھی اسی تزکیفس پررکھا ہے:

﴿ قَدُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا ﴾ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُّهَا ﴾ (سورة الشمس: آيت ١٠٠٩)

تَنْجَمَنَ: "يقيناً وہ مراد کو پہنچا جس نے نفس کو پاک کرلیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے (رذائل میں) دھنسادیا۔"

اور بتایا گیا کہ گناہ ظاہری اعضاء ہی ہے نہیں ہوتے بلکہ باطن کے بھی گناہ ہیں، دونوں سے بچنا فرض عین ہے، اور ہر گناہ موجب عذاب، خواہ ظاہر کا ہویا باطن کا، ارشادر بانی ہے:

اله يه مشكوة شريف كى سب سے پہلى مديث ہے۔

عله صحيح بخارى، كتاب الإيمان "باب من استبرأ لدينه، وصحيح مسلم باب أخذ الحلال وتوك الشبهات" عله روانور مع الدرالخار: ١/٠٠٠

س تصوف کے مشہورامام حضرت عبدالقاہر سروروی رَخِعَبَرُهُ الدُّنُ اللهُ تَعَالَىٰ في اپنی كتاب "عوارف المعارف" ميں تصوف كى جوحقيقت تفصيل سے بيان فرمائى ہے اس كا خلاصہ يہى ہے، ديكھئے"عوارف المعارف" ا/ ۲۹۰، برعاشيه احياء العلوم للغز الى رَخِعَبُرُ الدَّانُ تَعَالَىٰ



﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الاِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُسِبُوْنَ الاِثْمَ سَيُجُزَوُنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُوْنَ ۞ ﴾ (سورة انعام: آيت ١٢٠)

باطنی گناہ قلب کے وہی گناہ ہیں جن کے متعلق پیچھے عرض کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے تمام ظاہری گناہ کا منبع ہیں، ہمارے ہر گناہ کا سونتا وہی سے پھوٹنا ہے، تصوف کی اصطلاح میں انہی کو'' رذائل یا اخلاق رذیلہ'' کہا جاتا ہے۔ ان کے بالمقابل دل کی نیکیاں اور عبادتیں ہیں جو ہماری تمام ظاہری عبادتوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں، ہرعبادت اور ہر نیکی انہی کا مرہون منت ہے، قلب کے ان نیک اعمال کو تصوف کی اصطلاح میں'' فضائل یا اخلاقِ حمیٰدہ'' کہا جاتا ہے۔

جس طرح اچھے برے ظاہری اعمال کی ایک طویل فہرست ہے جن کے شرکی احکام فقہ میں بنائے جاتے ہیں، اس طرح باطنی اعمال یعنی ''رذائل یا فضائل'' کی تعداد بھی بہت ہے جوتصوف کا موضوع ہے، یہاں چند فضائل اور چند رذائل بطور مثال ذکر کئے جاتے ہیں، جن سے اندازہ ہوگا کہ قرآن وسنت نے فضائل کی تاکیداور رذائل کی ممانعت کتنے شدو مدسے کی ہے، اور بیتاکید کسی طرح اس تاکید سے کم نہیں جو ظاہری اعمال کی اصلاح کے لئے قرآن وسنت میں کی گئی ہے۔

## ۵۵ فضائل کی ترغیب و تا کید

## تقويٰ کي تاکيد:

ایک باطنی عمل'' تقویٰ' ہے قرآن تھیم نے اپنی دوسری صورت میں اعلان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو تقویٰ والے ہیں، ارشاد ہے:

﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ١٠ (سورة بقره: آيت ٢)

تَرْجَمَنَدُ: "بيكتاب (قرآن) تقوي والول كوراه دكهاتي ہے۔"

تقوى والول كے لئے آخرت كى لازوال نعتوں كى جگہ جگہ بشارت ہے،مثلا:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴾ (سورة طور: آيت ١٧)

تَنْ حَمْدَ: "بِ شِك تَقُوى والے باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔"

قرآن نے جابجا تقوی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ سچے لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کرو:

﴿ يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ٥٩٩ (سورة توبه: آيت ١١٩)

تَرْجَمَنَ: "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ لینی ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جونیت اور

بات میں سیج ہیں۔"

الله كے نزديك برعزت وبرترى كامعيار بھى يہى تقوىٰ ہے،ارشاد ہے:

Tri

المِحْتُ مُونِيُّ (جُلَدُ دَوْمُ)

﴿إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّقَاكُمْ ﴿ ﴿ (سورة حجرات: آيت ١٢)

تَنْجَحَكَ: "الله كنزديكتم مين سب سے زياده عزت والا وہ ہے جوسب سے زيادہ تفویٰ والا ہو" به چندآیات بطور نمونہ ہیں، سب آیات جمع کی جائیں تو کئی ورق در کار ہوں گے۔

اخلاص كى تاكيد:

اسی طرح''اخلاص'' دل کاعمل ہے، قرآن حکیم نے اس کی تا کید میں بھی کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، رسول اللہ ﷺ کا کھیں جھو تھم دیا گیاہہے کہ:

﴿ فَاعْبُدَاللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ١ (سورة زمر: آيت ٢)

تَرْجَمَى: "سوآب الله كي عبادت يجيئ ،اسى كے لئے عبادت كوفالص كرتے موئے"

﴿ قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنُ أَعُبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿ ﴾ (سوره زمر: آبت ١١)

تَذَيِحَكَدُ: "آپ كہد ديجي كہ مجھ كوظم ہوا ہے كہ ميں الله كى اس طرح عبادت كروں كہ عبادت كواى كے لئے فالص ركھوں۔"

قرآن پاک میں سات جگه سدارشاد ہے:

﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (سورة البينة: آيت م)

تَرْجَمَنَ: "اطاعت گزاری کواللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے۔"

توکل کی ترغیب:

ای طرح '' توکل'' جونفس کا اندرونی عمل ہے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کوظم دیا گیا، اور ساتھ ہی بشارت سنائی گئی کہ:

﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۞ ﴾ (سورة آل عموان: آيت: ١٥٩)

تَوْجَمَنَ: "تو آپ،الله پر بحروسه كرين، بيشك الله تعالى توكل كرنے والوں سے محبت ركھتا ہے۔"

سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٢٢ (سورة آل عمران: آيت ١٢٢)

تَرْجَهَدُ: "لِين مسلمان توالله تعالى بي يرجروسه ركفيل-"

قرآن پاک نے بتایا کہ پیچھے انبیائے کرام عَلَیْہِ ﷺ وَالْمِیْمَا کُلِی اسْتُوں کوتوکل کی تعلیم دیتے رہے، مثلاً حضرت مویٰ عَلِیْمالِیْنِ کُلِی نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا کہ:

﴿ يُلْقُومِ إِنْ كُنْتُمْ المَّنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ﴿ ) (سوره يونس: آيت ٨٤) تَوْجَمَنَ: "اے ميري قوم! اگرتم الله پرايمان رکھتے ہوتواس پرتوكل كرو، اگرتم (اس كى) اطاعت كرنے والے تَوْجَمَنَ: "اے ميري قوم! اگرتم الله پرايمان رکھتے ہوتواس پرتوكل كرو، اگرتم (اس كى) اطاعت كرنے والے



الله تعالى نے اپنے اس اصول كا اعلان عام فرما ديا ہے كه: ﴿ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ ﴿ (سورهٔ طلاق: آيت ٣) . تَرْجَمَٰكَ: "جِوْخُص الله يرتوكل كرے كا تو الله تعالى اس كے لئے كافی ہے۔ "

# صبر کی تلقین:

اسی طرح ''صبر'' باطنی فضائل میں ہے ہے، جس کے معنی ہیں'' طبیعت کے خلاف باتیں پیش آنے پرنفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا، اور ثابت قدم رکھنا'' رسول اللہ ﷺ کی پوری حیات طیبہاس صبر کا جیتا جا گیا نمونہ ہے، قرآن حکیم میں آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ:

> ﴿ فَاصْبِوْ كَمَا صَبَرَ أُولُوْا الْعَزُمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ (سورهٔ احقاف: آیت ۳۰) تَرْجَمَدَ: "تَوْ آپِ طِّلِقِكُ تَكَبِيرًا (ویبائی) صبر یجئے جبیا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا۔" مسلمانوں کو بتایا گیا کہ:

﴿ وَلَهِنْ صَبَوْتُهُمْ لَهُ وَ خَيْرٌ لِلهِ مَعْدُ لِلهِ المَّهِ مِينَ ﴾ (سوده نحل: آيت ١٢٦) تَرْجَحَكَ: "صبر كُرُوتُو بيصبر كرنے والول كے فق ميں بہت ہى اچھا ہے۔" اور حكم كے ساتھ بشارت دى گئى كہ:

﴿ وَاصْدِمِوْوْا مَ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِوِيْنَ ﴿ ﴿ وَاصْدِمُواْ انفال: آبت ٢٤) تَوْجَمَعَ: "اورصبر كرو، ب شك الله تعالى صبر كرنے والوں كساتھ ہے۔" جنت كى نعمت عظمیٰ بھی صبر كرنے والوں كا حصہ ہے، ارشاد ہے:

﴿ اَمْ حَسِبُتُمْ اَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِيْنَ ۞ ﴾ (سورة آل عمران: آیت ۱٤۲)

تَذَجَمَنَ: "كياتم خيال كرتے ہوكہ جنت ميں داخل ہو گے حالانكہ ابھی الله تعالیٰ نے تم ميں سے ان لوگوں كو (آزماكر) نہيں ديكھا جنہوں نے خوب جہاد كيا ہو، إور صبر كرنے والے ہوں۔"

یے سرف چارفضائل کے متعلق آیات قرآنیہ کی چند مثالیں ہیں، تمام آیات واحادیث جمع کی جائیں توضیم کتاب تیار ہو جائے ، ان مثالوں سے بتانا بیمقصود ہے کہ شرعی فرائض صرف ظاہری اعمال پر منحصر نہیں ، فضائل کا حاصل کرنا بھی نماز ، روز ہوغیرہ کھی ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔

## ۵۵ رذائل کی قباحت وممانعت

# تكبركي مدمت:

رذائل وہ ناپاک باطنی اخلاق واعمال ہیں جن کوقرآن وسنت میں حرام قرار دیا گیا ہے، ان کی یہاں فہرست دینا نہمکن ہے نہ مقصود، چند مثالیں ہیہ ہیں: FIFE

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُبِرِيْنَ ۞ (سودة نحل: آیت ۲۳)

تَرْجَمَدُ: "بِ شَك الله تعالیٰ تکبر کرنے والول کو پهندنہیں کرتے۔"
اور جے الله پهندنه کرے اس کا مُحکانه جہنم کے سواکہاں ہوگا، چنانچہ ارشاد ہے:
﴿الَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴾ (سودة ذمر: آیت ۲۰)

تَرْجَمَدُ: "کیا ان متکبرین کا مُحکانا جہنم میں نہیں ہے؟!"
شافع محشر رحمۃ للعالمین مُلِقِنَ عَلَیْهُ انْ جَمِی صاف صاف بتا ویا ہے کہ:
"لَا یَدُخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ کِبْر." لهو تَرْهُ برابر تکبر ہووہ جنت میں وافل نہیں ہوگا۔"
تَرْجَمْکَ: "جس شخص کے دل میں ذرّہ برابر تکبر ہووہ جنت میں وافل نہیں ہوگا۔"

#### ریا کاری کی شناخت:

ریاء،ایسا خطرناک باطنی رذیلہ ہے کہ وہ انسان کی بہتر ہے بہتر عبادت کو تباہ کرتا بلکہ الٹاعذاب میں گرفتار کرا کے چھوڑتا ہے،قرآن تحکیم کا ارشاد ہے کہ:

﴿ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُ وُنَ ۞ (سورة ماعون: آبت ؛ تا ٧)

تَوْجَمَنَ: "براعذاب ہے ایسے نمازیوں کے لئے جواپی نمازکو بھلا بیٹے ہیں جوریا کاری کرتے ہیں۔" رسول اللہ طِیْلِی عَلَیْنَ اَلَیْنَ عَلَیْنَ اِیکُ نے ریا کو "چھوٹی قتم کا شرک" قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ:

"إِنَّ آخُوَفَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْآصُغُو، قَالُواْ: وَمَا الشِّرُكُ الْآصُغُرُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِاَعْمَالِهِمْ، إِذُهَبُوا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تُرَاثُونَ فِي الدَّنْيَا، فَانْظُرُواْ هَلُ تَجِدُونَ عِنْدَهُمُ الْجَزَاءَ"

(مسند احمد، طبراني، بيهقي، شعب الايمان)

تَوْجَمَنَ: "تمہارے متعلق جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک" چھوٹا شرک" ہے، صحابہ نے دریافت کیا" جھوٹا شرک" کیا ہے؟ یارسول اللہ! آپ عَلَیْقَا اَللَّهُ اِ اَنْ مَایا: ریاء، قیامت کے دن جب اللہ عزوجل اپنے بندوں کو ان کے کاموں کا ثواب عطا فرمائے گا تو دکھاوے کے لئے کام کرنے والوں سے فرما دے گا کہ" جاوان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لئے تم دنیا میں کام کرتے تھے، اور دیکھوان سے تمہیں ثواب ملتا ہے کہ نیں" "

## حسد کی قباحت:

حد، وہ باطنی بیاری ہے کہ اس کا بیار دنیا میں تو چین پاتا ہی نہیں، اس کی آخرت بھی برباد ہو کررہتی ہے، قرآن پاک کے بیان کردہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر سب سے پہلا گناہ ہے جو آسان میں کیا گیا، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو

له مسلم شريف، كتاب الايمان، باب تحريم الكبر وبيانه: ١٥/١

الله حافظ زين الدين عراقي رَجِيمَبُ اللَّائ تَعَالَيْ في شرح احياء العلوم مين كهاب كداس حديث كرسب راوى ثقة بي، و يكي احياء العلوم مع شرح: ٣٥٥/٣٠

بِيَحْتُ مُونَى (جُلْدُودُومُ)



ز مین پر کیا گیا کیونکہ آسان پر ابلیس نے حضرت آ دم غَلینیالینی کی سے حسد کیا، اور زمین پرسب سے پہلافیل جو قابیل نے ہائیل کا کیا تھا وہ بھی اس حسد کا شاخسانہ تھا۔ حسد کا شراتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی تلقین کی گئی کہ آپ خلین کا کیا تھا وہ بھی اس مسلمان کا شاخسانہ تھا۔ حسد کا شراتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ خلین کا تھیں کی گئی کہ آپ خلین کا کیا تھا ہا تھیں کی گئی کہ آپ خلین کا کیا تھا ہا تھیں کی گئی کہ آپ خلین کا کیا تھا ہا تھیں :

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ١ ﴿ اللهِ الله

تَوْجَمَدُ: "اور (آپ كہے كميں بناه مانگنا موں) حسدكرنے والے كے شرے ."

رسول الله طال الله طال الله على كد:

"إِنَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ" كُ تَرْجَمَدُ: "مَمْ حَدي بِيوَ، اس لِحَ كه حدثيكيول كواس طرح كها جاتا ہے (بربادكر ديتا) ہے جس طرح آگ

لکڑی کو کھاتی ہے۔"

# بخل کی برائی:

اسی طرح بخل باطن کی وہ رذیل خصلت ہے جوانسان کو ہر مالی ایثار وقر ہانی سے روکتی ہے، اس باطنی بیاری کا ذکر قرآن حکیم نے ان خصلتوں کے ساتھ کیا ہے جو کا فروں کا خاصہ ہیں، ارشاد ہے:

﴿ وَآمَّا مَنْ عَخِلَ وَاسْتَغْنَى ٥ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ٥ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ٥ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ

مَالُهُ إِذَا تَرَدّى ١٠١٥ (سورة الليل: آيت ٨ تا ١١)

تَنْجَمَنَ: "اورجس نے بخل کیا، اور بے پروائی اختیار کی، اور اچھی بات کو جھٹلایا، ہم اس کورفتہ رفتہ بختی میں پہنچا دیں گے، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، جب وہ (جہنم کے) گڑھے میں گرے گا۔"

جس شخص کا بخل اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ شریعت نے جو مالی واجبات اس کے ذمہ کئے ہیں ان کی ادائیگی سے بھی محروم ہوجائے ،اس کے لئے قرآن حکیم میں سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ عُ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ عُ

سَيُطُوَّقُوْنَ مَا بَحِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ. ﴿ ﴿ (سورة آل عمران: آيت ١٨٠)

تَوْجَهَدَ: "جولوگ ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جواللہ تعالی نے ان کواپے فضل سے دی ہے، وہ ہر کزید خیال نہ کریں کہ بیہ بات ان کے لئے بہت ہی بری ہے، ان لوگوں کو قیامت کریں کہ بیہ بات ان کے لئے بہت ہی بری ہے، ان لوگوں کو قیامت کے دن اس مال کا (سانپ بناکر) طوق پہنایا جائے گا، جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔"

بخل کا بیار دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے، وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہردلعزیزی اور نیک ای بلکہ جائز آ رام وراحت تک ہے، اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ:

﴿ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخَلُ \* وَمَنْ يَنْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ \* ﴿ (سورة محمد: آيت ٣٨)

ك احياء العلوم وتفسير معارف القرآن: ٨٥٥٨، بحوالة تفسير قرطبي

ك أبوداؤد، كتاب الادب، باب في الحسد: ٦٧٢/٢، اصح المطابع

المُحْسَرُمُونَى (جُلْدِدَوْم) المَحْسَرِمُونَى (جُلْدِدَوْم)

تَنْجَمَنَ "لِينَمْ مِين سے بعض وہ مِين جو بخل كرتے مِين ، اور جو بخل كرتا ہے وہ اسپے آپ بى سے بخل كرتا ہے۔ " بخل بى كے بدترين درجه كانام" شخ" ہے، قرآن پاك نے بتايا كه فلاح وكاميا بى الوگوں كا مقدر ہے جو شخ سے محفوظ ہوں :

﴿ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَدٍكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ (سودة حشر: آبت ٩)

تَرْجَمَدَ: "اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے تو وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔ "

تَرْجَمَدَ: "اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے تو وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔ "

# (۱۵) تصوف اورعلم تصوف کی اصطلاحی تعریف

غرض ' فضائل' اور' روائل' کی ایک طویل فہرست ہے، تمام باطنی خصلتوں کا الگ الگ بیان، ہرایک کی حقیقت و ماہیت، اس کے اسباب وعلامات، فضائل حاصل کرنے کے طریقے، اور روائل سے چھٹکارا پانے کی تدابیر، یہ تفصیلات تو تصوف کی کتابوں اورصوفیاء کرام کی مجلسوں میں ملیں گی، یہاں ان مثالوں سے صرف یہ واضح کرنامقصود ہے کہ جس طرح ظاہر کے پچھا کمال فرض عین اور پچھ حرام ہیں، ای طرح باطن کے اعمال میں بھی پچھ فرض عین ہیں، اور پچھ حرام ہیں، ای طرح باطن کے اعمال میں بھی پچھ فرض عین ہیں، اور پچھ حرام، اور ان باطنی فرائض پڑمل کرتا اور باطن کی حرام خصلتوں سے اجتناب کرناہی تصوف ہے، چنا نچھ کم تصوف کی اصطلاحی تعریف جو امام عزالی کرخم بہ الناک تعکالی نے بیکھا ہے کہ:

در خم بہ الذاک تعکالی نے تنفیل سے بیان کی ہے، اس کا جامع مانع خلاصہ علامہ شامی در خِم بہ الدی اور ان کے ماصل کرنے کا طریقہ اور اخلاق رویلہ تنکون کی تصمیس اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اخلاق رویلہ تنکون سے اخلاق حیدہ کی قسمیس اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اخلاق رویلہ کی قسمیس اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اخلاق رویلہ کی قسمیس اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔'

# ﷺ فقہ کی طرح علم تصوف کا بھی ایک حصہ فرض عین اور بوراعلم حاصل کرنا فرض کفالیہ ہے

جس طرح برمرد وعورت پراپ اپنے حالات و مشاغل کی حد تک ان کے فقبی مسائل جاننا فرض ہے، اور پورے فقہ کے مسائل میں بصیرت و مہارت حاصل کرنا اور مفتی بننا سب پر فرض نہیں بلکہ فرض کفامیہ ہے اسی طرح جوا خلاق حمیدہ کسی میں کے مسائل میں بصیرت و مہارت حاصل کرنا اور مفتی بننا سب پر فرض نہیں بلکہ فرض کفامیہ ہے اسی طرح جوا خلاق حمیدہ کسی میں کہ مثلاً امام غزالی دَخِمَبُهُ الدّائي تَعَالَٰنَ کی ''احیاء العلوم جلد ثالث' مکیم الامت حضرت مولانا الشرف علی صدنب تھانوی دَخِمَبُهُ الدّائي تَعَالَٰنَ کی ''التشر ف''اور''دوح تصوف''اور''قصد السبیل' وغیرہ

اله ويكفي احياء العلوم: ١٩/١ (مطبوعهم) على ود المحتار مع الدر المختار: ١٠/١

FITT

موجود نہیں انہیں حاصل کرنا اور جور ذائل اس کے نفس میں چھپے ہوئے ہیں ان سے بچنا، تصوف کے علم پرموقوف ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور پورے علم تصوف میں بصیرت ومہارت پیدا کرنا کہ دوسروں کی تربیت بھی کر سکے، بیفرض کفارہ ہے۔

#### ۵۸ صوفی ومرشد کی تعریف

جس طرح فقہ کے ماہر کو''فقیہ'''مفتی'' اور''مجتبد'' کہتے ہیں ای طرح تصوف وسلوک کے ماہر کو''صوفی''''مرشد''
''شخ'' اور عام زبان میں'' پیر'' کہا جاتا ہے، جس طرح قرآن وسنت سے فقہی مسائل اور احکام نکالنا اور حسب حال شری تھم
معلوم کرنا ہرایک کے بس کا کام نہیں، بلکہ رہنمائی کے لئے استاذیا'' فقیہ اور مفتی'' کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ای طرح
باطنی اخلاق کو قرآن وسنت کے مطابق ڈھالنا ایک نازک اور قدر سے مشکل کام ہے، جس میں بسا اوقات مجاہدوں، ریاضتوں
اور طرح طرح کے نفسیاتی علاجوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی ماہر کی رہنمائی کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، اس نفسیاتی
علاج اور رہنمائی کا فریضہ شخ ومرشد انجام دیتا ہے۔

ای لئے ہرعاقل و بالغ مردوعورت کواپنے تزکیۂ اخلاق کے لئے ایسے شیخ ومرشد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جوقرآن وسنت کامتبع ہو،اور باطنی اخلاق کی تربیت کسی مستند شیخ کی صحبت میں رہ کرحاصل کر چکا ہو۔

#### (۵) بیعت سنت، فرض و واجب نهیں

بیعت کی حقیقت بیہ ہے کہ وہ مرشد اور اس کے شاگرد (مرید) کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، مرشد بید وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار ناسکھائے گا، اور مرید وعدہ کرتا ہے کہ مرشد جو بتلائے گا اس بڑمل ضرور کے وہ اس کو اللہ تغیق فرض و واجب تو نہیں، اس کے بغیر بھی مرشد کی رہنمائی میں اصلاح نفس کا مقصد حاصل ہوسکتا ہے، لیکن بیعت چونکہ رسول اللہ ظیافی تعلیق اور صحابہ کرام دَضِح الله بُنا اور صحابہ کرام دَضِح الله بُنا اُلمَّ تَعَالَم عَنام ہوسکتا ہے، اور معاہدہ کی وجہ سے فریقین کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی تو ی رہتا ہے، اس لئے بیعت سے اس مقصد کے حصول میں بہت برکت اور آسانی ہو جاتی ہو۔

#### (٢٠) كشف وكرامات مقصود نهيس

جب اصلاحِ نفس کا مقصد ضروری حد تک حاصل ہو جاتا ہے، لینی اپنے ظاہری اور باطنی اعمال قرآن وسنت کے ساننج میں ڈھل جاتے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کی پیروی زندگی کے ہر گوشہ میں ہونے گئی ہے، تو ایسے بعض لوگوں پر بعض حالات میں کشف اور الہام اور کرامات کا ظہور بھی ہو جاتا ہے، جواللہ تعالی کا انعام ہوتا ہے، جیسا کہ متعدد صحابہ کرام دَضِحًا لَنْکَانَعُ الْنِحَانُی اللہ اللہ کے واقعات مشہور ہیں، مگر یہ کشف و کرامات نہ فقہ کا مقصود ہیں نہ تصوف کا، نہ ان پر دین کا کمال موقوف ہے، نہ علم دین کا، بلکہ بعض پوشیدہ یا آئندہ پیش آنے والی باتیں معلوم ہو جانا، عجیب وغریب واقعات کا پیش

ك ردالهارمع الدرالمختار: ١/ ١٨٠ تفسير معارف القرآن: ١٨٠ ١٩٠ ، سورة توبير يت: ١٢٢

ہے شخ میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے لئے ملاحظہ فرمائیے تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وَحِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ کا رسالہ ''قصد اسبیل''ہدایت سوم:ص۵ المُحَارِمُونَ (جُلَدُودَة) ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

آ جانا تو کمال دین کی بھی دلیل نہیں، کیونکہ اس قتم کی چیزیں تو مشق کرنے ہے بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی پیش آ جاتی ہیں جو دین کے پابند نہ ہوں، مسمریزم اور جادوکرنے والوں کی شعبدہ بازیاں بھی دیکھنے میں تو عجیب وغریب ہی ہوتی ہیں، مگران کے لئے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ کشف وکرامات شعبدہ بازی نہیں ہوتی، بلکہ محض اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے، جو وہ اپنے کسی نیک بندے کو بعض حالات میں دے دیتا ہے، مگریہ تصوف کا مقصود نہیں، اور دین کا کوئی کمال اس پر موقوف نہیں۔

ال مقصود صرف اتباع شریعت اور الله کی رضاہے

دین کا کمال تو این ظاہر و باطن میں شریعت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے میں ہے، ای سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے،
اور یہی فقہ اور تصوف کا حاصل و مقصود ہے، یہ مقصود نہ فقہ پر عمل کے بغیر حاصل ہوسکتا ہے نہ تصوف کے بغیر ، تصوف کا مقصود نہ بیعت ہے نہ ریاضتیں اور مجاہدے ہیں، اور نہ کشف و کرامات، بیعت اور مجاہدے مقصود حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور کشف و کرامات، بیعت اور مجاہدے مقصود حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور کشف و کرامات کا طرف سے ایک قتم کا مزید انعام ہیں، کسی کو بیانعام ماتا ہے، کسی کو کسی اور انعام سے نواز اجاتا ہے، بالفرض جے مجاہدوں اور ریاضتوں کے بغیر ہی اپنی ظاہر و باطن کی اصلاح تصیب ہوجائے، اور زندگی بحرایک بار بھی سچا خواب نظر نہ آئے، نہ کسی کشف و کرامات کا ظہور ہو، اس کے بھی ولی اللہ اور مؤمن کامل ہونے میں زیادہ کامل و کوئی شک و شبیس، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ کامل و افضل ، اور اللہ عز وجل کا افضل ہو، مدار کمال و افضلیت تو صرف اور صرف تقوی پر ہے، جس میں زیادہ تقوی ہے وہی زیادہ افضل ، اور اللہ عز وجل کا زیادہ مقرب ہے، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ:

﴿إِنَّ ٱكُرِّمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّقَاكُمْ ﴿ ﴿ (سورة حجرات: آيت ١٣)

تَرْجَحَكَ: "الله ك نزويكتم سب مين براشريف وه ب جوسب سے زياده پر ميز گار مو-"

تصوف کی حقیقت جوان صفحات میں بیان کی گئی، تصوف کی تمام متند کتابیں اسی اجمال کی تفصیل ہیں، تمام فقہاءاور صوفیاء کرام اس کی تعلیم وتربیت کرتے رہے، رسول اللہ ﷺ کی پوری حیات طیبہ اسی تصوف اور اسی فقہ پڑمل کا کامل خمونہ ہے، اور یہی ایمان کے بعد قرآن وسنت کی تعلیمات کا حاصل ہے۔ (نوادرالفقہ: ۸۹۳۳/۱۱)

الى باپ اور بىلے كا عجيب واقعہ



اور کھے کہنے سننے کی ضرورت نہیں )۔

اس کے بعداس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کا نوں نے بھی نہیں سنا۔اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں (جو ہات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہوگئی جوا یک مججزہ ہے)

پھراس نے عرض کیا کہ بیالیہ حقیقت ہے کہ میں نے چنداشعار دل میں کیے تھے جن کومیر۔ کو اول نے می ہیں سا۔ آپ خلاقان کے انداز میں کے تھے جن کومیر۔ کو اول نے می ہیں سا۔ آپ خلاقان کے انداز میں اور اس وقت اس نے بیاشعار سنائے:

اِذَا لَيْلَةٌ صَّافَتُكَ بِالسَّقُمِ لَمْ آبِتُ لِسَقْمِكَ اِلَّا سَاهِرًا اَتَمَلُمَلُ تَحْرَجَكَ: "جب كى رات مِن كَوَى بِيارى فِين آگئ تومِن نِي تمام رات تمهارى بيارى كسبب بيدارى اور بي قرارى مِن گزارى بي اور بي قرارى مِن گزارى بي

تَوْجَمَدَ: "ميراول تمهاري ہلاكت سے ڈرتار ہا حالانكہ ميں جافتا تھا كہ موت كا ايك دن مقرر ہے پہلے پيچھے ہيں ہوكتی "

فَلَمَّا بَلَغُتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي النِّهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيْكَ أُوَّمِّلُ النَّهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيْكَ أُوَّمِّلُ التَّيْمَةِ النَّهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيْكَ أُوَّمِّلُ التَّهَا اللَّهُ الللَّةُ اللَّهُ اللَّ

جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفِظَاظَةً كَانَكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ تَرْجَمَنَ: "تُوتِم نے میرابدلہ فی اور سخت کلامی بنادیا گویا کہتم ہی مجھ پراحیان وانعام کررہے ہو۔"

فَلَیْنَكَ اِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوَّتِی فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُصَاقِبُ یَفْعَلُ تَرْجَمَدُ: "كَاشَ الرَثْم سے میرے باپ ہونے كاحق ادائبیں ہوسكتا ہو كم ازكم ایبا بى كر لیتے جیبا كہ ایک شریف پڑوی كیا كرتا ہے۔"

فَاوُلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُوْنَ مَالِكَ تَبْخَلُ تَرْجَمَدَ: "تُوكُم ازكم مجھے پڑوی كاحق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل ہے كام نہ لیا ہوتا۔"

رسول كريم ﷺ في الله المعار سننے كے بعد بيٹے كاكريبان بكر ليا اور فرمايا: أنْتَ وَمَالُكَ لِآبِيْكَ لِعِن جاتو بھى اور تيرامال بھى سب تيرے باپ كا ہے۔ (قرطبى بحواله معارف القرآن: ٨٨٨٥) - Pra



## الا میاں ہوی میں محبت بیدا کرنے کا آسان نسخہ

میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرتے رہیں۔ان شاءاللہ چند دنوں میں ایسی عجیب محبت پیدا ہو جائے گی کہ جس کا دونوں کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

یاد رکھے: اینٹ کو اینٹ سے ملانے کے لئے سینٹ کی ضرورت ہے۔لکڑی کولکڑی سے ملانے کے لئے کیل کی ضرورت ہے۔کاغیز کو کاغذ سے ملانے کے لئے کیل کی ضرورت ہے۔

کیکن دو دلوں کو ملانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی ضرورت ہے۔اس کے لئے ظاہری تدبیر بیوی کی طرف سے جائز کاموں میں شوہر کی پوری اطاعت اور درج ذیل الفاظ کہنا ہے:

جیے آپ کہیں گے ویے ہی کرون گی، جیے آپ کہیں گے ویے ہی کروں گی۔

🖸 معاف فرماد یجئے،معاف فرماد یجئے۔ 🕥 آپ سیج فرمارے ہیں،آپ سیج فرمارے ہیں۔

اور باطنی تدبیریہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے دل سے دعائیں کڑیں۔ایک دوسرے کوخوب معاف کرکے ایک دوسرے کواپنے حالات سے مجبور سمجھ کر بے قصور سمجھیں ،اس کی غلطیوں پر دل میں اس کے خلاف اٹھنے والے غم و غصہ کے جذبات کو پیار ومحبت ، شفقت اور رحمت کی تھیکی وے کرسلا دیں۔

#### (۱۲) بےخوالی کا بہترین علاج

طبرانی میں حضرت زید بن ثابت رَضِحَاللهُ بَعَا الْجَنْهُ ہے مروی ہے کہ راتوں کومیری نینداُ جات ہوجایا کرتی تھی۔تو میں نے آنخضرت ﷺ ہےاس امرکی شکایت کی ،آپ ﷺ کے قرمایا: بیدعا پڑھا کرو:

"اَللَّهُ مَّ غَارَتِ النَّجُومُ وَهَدَاتِ الْعُيُونُ وَانْتَ حَيُّ قَيُّومٌ يَا حَيُّ! يَا قَيُّوْمُ! اَنِمُ عَيْنِي وَاهْدِئْ لَيُلِيْ."

میں نے جب اس دعاء کو پڑھا تو نیندنہ آنے کی بیاری بفضل الله دور ہوگئ۔ (تفسیر ابن کثیر: ١٦٨/٨)

# (۱۵) حیار صفتیں بیدا سیجئے

منداحد میں فرمان رسول ﷺ علی ہے کہ چار باتیں جب تجھ میں ہوں۔ پھراگر ساری دنیا بھی فوت ہوجائے تو تخیے نقصان نہیں: ﴿ امانت کی حفاظت ﴿ بات کی صدافت ﴿ حسن اخلاق ﴿ اور حلال روزی۔ (تفییر ابن کثیر: ۴۸۳/۳)

#### (١٦) دوسوكنول كا تقوى

بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانت دار وہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار خوب ہی چیکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلوسکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوب صورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مندتھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو جا ہتا تھا اور بیوی بھی

Tr.

سوداگر پر جان چھڑکتی تھی،اورنہایت عیش وسکون اورمیل محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہورہی تھی۔
سوداگر پر جان چھڑکتی تھی،اورنہایت عیش وسکون اورمیل محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہورہی تھی۔
سوداگر کاروباری ضرورت سے بھی بھی باہر بھی جاتا، اور کئی کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی میں بھھ کر کہ بیگھر
سے غائب رہنا کاروباری ضرورت سے ہوتا ہے مطمئن رہتی ۔لیکن جب سوداگر جلدی جلدی سفر پر جانے لگا، اور زیادہ زیادہ
دنوں تک گھرسے غائب رہنے لگا، تو بیوی کوشبہ ہوا، اور اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔

گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کواس پر بڑا بھروسہ تھا، اورا کٹر باتوں ہیں وہ اس ملازمہ کواپنا رازوار بنا لیتی۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے اپنے شبہ کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی: اے بی بی! آپ پریٹان کیوں ہوتی ہیں؟ پریٹان ہوں آپ کے دشمن، آپ نے اب کہا ہے، ویکھئے میں چٹکی بجانے میں سب رازمعلوم کئے لیتی ہوں۔ اور بڑھیا ٹوہ میں لگ گئی، اب جب سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی چھے لگ گئی۔ اور آخر کاراس نے پتہ لگا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہوکراس نئی بیوی کے پاس عیش کرتے ہیں۔

بڑھیا بہرازمعلوم کر گے آئی اور بی بی کوسارا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بی بی کا حالت غیر ہوگئ۔سوکن کی جلن مشہور ہی ہے۔ لیکن جلد ہی اس بی بی نے اپنے کوسنجال لیا، اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے، اب میں پریشان ہوکراپنی زندگی کیوں اجیران بناؤں۔اور اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے، وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی،اوراپنے برتاؤاورخلوص ومحبت میں ذرافرق نہ آنے دیا۔

دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کی نہ کی ، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی ، اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص و محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤنے بیوی کوسوچنے پر مجبور کر دیا ، اور اس نے سے طرک کے دوشوہر کے اس جائز حق میں ہرگز روڑ انہ بنے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کرکے بھی تو دوسرا نکاح کرسکتا تھا۔ میاں نے اس طرح چھپا کر بینکاح کیوں کیا؟ اس لئے کہ میرے دل کو تکلیف ہوگ۔ میں سوکن کے جلا ہے کو برداشت نہ کرسکوں گی۔

کتنا پیارا ہے میرا شوہ اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا۔ پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں مست ہوکر میرا کوئی حق بھی تو نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کواس حق سے رمیرا کوئی حق ہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کواس حق سے روکوں جو خدانے اس کو دے رکھا ہے، مجھ سے زیادہ ناشکرا اور نالائق کون ہوگا۔ جوالیے مہر بان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے ۔۔۔ بیوی میسوچ کر بالکل ہی مطمئن ہوگئے۔

سوداگر بیوی کا خوش گوارسلوک اور محبت کا برتاؤد کیچ کر یہی سیجھتے رہے کہ شاید خدا کی اس بندی کو بیراز معلوم نہیں ہے،
اور پوری احتیاط کرتے رہے کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے۔ اور دونوں بنسی خوشی پیار و محبت کی زندگی گزارتے رہے، آخر
کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور ان کا انتقال ہوگیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے دور
بہت خاموشی سے کی تھی، اس لئے اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی بیراز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سیجھتے رہے کہ سوداگر کی
بہت خاموشی ہوی تھی۔

چنانچہ جب تر کے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کرتر کہ تقسیم کیا، اور اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا۔

يكف مونى (جُلدُدَة)

موداگری ہوی نے بھی اپنا حصہ لے لیا، اور یہ پہند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر
موداگر نے لوگوں سے چھپایا لیکن اس نیک بی بی نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری ہوی کاحق مار بیٹھے۔ بے شک
کی کو یہ خبر نہ تھی اور نہ اس کی طرف سے کوئی دعوی کرنے والا تھا۔ لیکن اس خدا کو توسب پچھ معلوم تھا جس کے حضور ہر انسان
کو کھڑے ہوکر اپنے اچھے ہرے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی ہوہ یہ سوچ کر کانپ گئی، اور اس نے یہ طے کرلیا کہ جس
طرح بھی ہوگا وہ اپنے جھے ہیں سے آ دھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بجوائے گی۔ اور اس نے ایک نہا ہے معتبر آ دمی کو یہ ساری
بات بتا کر اپنے حصہ ہیں سے آ دھی رقم حوالے کی اور اپنی سوکن کے پاس روانہ کیا۔ اور اس کے یہاں کہلوا بھیجا کہ افسوس آپ
کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان کی جا کدا و اور ترکے ہیں سے جو پچھ ملا ہے
اسلامی قانون کی روسے آپ اس میں برابر کی شریک ہیں۔ میں اپنے جھے کی آ دھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے کہ
آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کرنیک بی بہت مطمئن تھیں، ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ پچھ بی دنوں میں وہ نہی آگیا، اور اس نے وہ ساری رقم واپس لاکر سوداگر کی ہوہ کو دی، سوداگر کی ہوہ فکر مند ہوئیں اور وجہ پوچھی۔ قاصد
شخص واپس آگیا، اور اس نے وہ ساری رقم واپس لاکر سوداگر کی ہوہ کو دی، سوداگر کی ہوہ فکر مند ہوئیں اور وجہ پوچھی۔ قاصد

## الكي سوكن كاسبق آ موزخط

پیاری بین!

آپ کے خط ہے یہ معلوم کر کے بردار بڑے ہوا کہ آپ کے اجھے شوہر کا انقال ہوگیا اور آپ ان کی سرپری ہے محروم ہوگئیں۔ خداان کی مغفرت فرمائے اور ان پراپنی رجمتوں اور عزایتوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل ہے آپ کے خلوص وایٹار کا شکر میدادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں ہے اپنے جھے گا آدھی رقم جھے کو تھیجی۔ میں آپ کی اس نیک روش ہے بہت ہی متاثر ہوئی۔ حقیقت میہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے پر ہوا تھا۔ جھے تو لیقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی فہر نہیں ہے۔ اور میں کیا، خود سوداگر مرحوم بھی یہی جھتے رہے کہ آپ کوال دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے، اب آپ کے اس خط سے بداز کھالکہ آپ ہمارے راز سے واقف تھیں۔ سوکن کی جلن مجھے بڑی ہات ہے۔ آپ کوشرور اس واقعے سے تکلیف پنچی ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر! آپ کا صبر وضبط! حقیقت میہ ہے کہ آپ نے جس صبر وضبط سے کام لیااس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بھی اشارے کنائے سے بھی تو آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف نظیر نہیں مل سکتی۔ بھی اشارے کنائے سے بھی تو آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف ورات کی کیا گیا گیا اور می جو بھی جو کہ میرا نکاح راز میں ہو، اور جو میری طرف سے وکالت کرے مگر آپ نے محف خدا کے خوف سے دوال کوئی آیک بھی ایسانہیں جس کواس کی خبر ہو، اور جو میری طرف سے وکالت کرے مگر آپ نے محف خدا کے خوف سے میر سے تا کہ خوالی رکھا اور اپنے جھے میں سے آدھی قم مجھے بھیج دی۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور خدا

اچھی بہن! میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شناسی ہے بہت متأثر ہوں، خدا آپ کوخوش رکھے اور دنیا و آخرت میں سرخر وفر مائے۔لیکن بہن! میں اب اس جھے کی مستحق نہیں رہی ہوں، خدا آپ کا بیہ حصہ آپ ہی کومبارک کرے۔ بیٹے ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہ بھی سی جے کہ وہ میرے پاس آکرکی کی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دنوں عیش ومسرت کی زندگی بسر کی لیکن ادھر کچھ دنوں سے بیسلسلہ ختم ہوگیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی — اس رازکی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی بے مثال محبت، عنایت، ایثار، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکر بیاداکرتی ہوں۔

والسلام .....آپ کی بہن

سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا بیخط پڑھا تو بہت متأثر ہوئی اوراس کی سچائی، دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کرلیا، اور پھر دونوں میں مستقل طور پر شلوص ومحبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہوگیا۔ (صفعۃ الصفوۃ ،اسلامی معاشرہ:ص۱۵۲)

# الله حضرت عمر رَضِحَاللهُ اتَعَالِحَنْهُ كَ تَدِين عجيب سوال اور حضرت على رَضِحَاللهُ اتَعَالِحَنْهُ كَ عجيب جواب على رَضِحَاللهُ اتَعَالِحَنْهُ كَ عجيب جواب

حضرت ابن عمر دَضِحَالِنَا النَّا الْحَنَّةُ فرمات بيل كه حضرت عمر بن خطاب دَضِحَالِنَا الْحَنَّةُ فَ حضرت على بن الى طالب وَضَحَالِنَا الْحَنَّةُ فَيْ الْحَالِمَ الْحَنَّةُ فَيْ الْحَنْ الْحَالِم اللهِ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَالِم اللهِ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَالِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- من حضرت عمر و و الانکداس نے اس میں کوئی فیر کی کوایک آدی کوایک آدی ہے جبت ہوتی ہے حالانکداس نے اس میں کوئی فیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدی کو ایک آدی ہے دوری ہوتی ہے حالانکداس نے اس میں کوئی بری بات دیکھی نہیں ہوتی، اور ایک آدی کو ایک آدی ہوئی تھیں ہوتی، اور ایک آدی کی اور ہے جے معلوم ہے، حضور اکرم ظین تھیں تھیں اس کی کیا وجہ ہے کہ انسانوں کی روعیں ازل میں ایک جگد اکھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آکر آپی میں ملتی تھیں، جن میں وہاں آبی میں ایک جگد اکھی رکھی ہوئی تھیں، دباں وہ ایک دوسرے کے قریب آکر آپی میں ملتی تھیں، جن میں وہاں آبی میں تعارف ہوگیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں کیا وجہ ہے؟ ۔۔۔۔ حضرت علی و وَاَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ نَا ہُوں کہ نے ہوئے ساکہ کیا وجہ ہے؟ ۔۔۔۔ حضرت علی وَوَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ
- رَضَ النَّهُ النَّا النَّهُ الْعَنْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تيسرى بات بيہ كه آدمى خواب ديكھا ہے تو كوئى خواب سچا ہوتا ہے كوئى جھوٹا اس كى كيا وجہ ہے؟ — حضرت على رضح النّهُ النَّهُ النّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

المُحَاثِرُمُونَى (جُلَدُ دَوْم) اللهِ اللهِ مَانِينَ (جُلَدُ دَوْم)

خواب تو سچا ہوتا ہے، اور جواس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر دَضِحَالقَائِعَا الْحَنْف فرمایا: میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا اللہ کاشکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پالیا۔ (حیاۃ الصحابہ: ۲۳۹/۳)

## (١٩) أمّ سليم رَضِحَاللهُ تَعَالِيَحَفَا كَا آبِ طَلِقَكُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلِيكُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهُ عَلِيلًا كَا آبِ طَلِقَكُ عَلَيْلُ عَلِي عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُ عَلَيْلُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ

حضرت اُمّ سلیم وَضَالِلْاَتُعَالِیَخَفَا فرماتی ہیں کہ میں حضوراقد س خِلْظِیُحَافِیْنَ کی زوجہ محترمہ حضرت اُمّ سلمہ وَضَالِلْاَتَعَالِیَحَفَا کی پڑوس تھی، میں نے (ان کے گھر میں جاکر) عرض کیا کہ یارسول اللہ! فرایہ بتائیں کہ جب عورت خواب میں بیدد کیھے کہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کی ہے تو کیا اے مسل کرنا پڑے گا؟ ۔۔۔ بیس کر حضرت اُمّ سلمہ وَضَحَالِفَائِعَفَا نے کہا: اللہ اے اُمّ سلیم! تہمارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم نے اللہ کے رسول کے سامنے عورتوں کو رسوا کر دیا ۔۔ بیس نے کہا: اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیانہیں کرتے ، ہمیں جب کی مسئلہ میں مشکل پیش آئے تواہے نجی کریم ﷺ سے پوچھ لینائی سے بوجھ لیناس سے بہتر ہے کہ ہما ایسے ہی اندھرے میں رہیں۔

پھر حضور اکرم ظِلِظُنُ عَلِیْنَ عَلَیْنَ عَلیْنَ مِن اللہ وَضِوَلِلْنَا اِنْنَ عَلیْنَ عَلیْنَ مِن اللہ وَضِوَلِلْنَا اللّٰنَ عَلیْنَ عَلیْنَ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰنِ عَلیْنَ مِن مِردول جیسی میں۔
ﷺ فی مردول جیسی مردول جیسی میں۔
ﷺ فی مردول جیسی میں مردول جیسی میں۔
﴿ حیاۃ الصحابہ: ٢٥٣/٣٤)

# ايك ديهاتي كانهايت عمده اورقابل تعريف سوال اورحضورا كرم طَلِقَالَيْ كَاجُواب

دوران سفرایک دیباتی کاحضوراکرم خَلِیْ عَلَیْنَ کَافِیْنَ کَافِیْنِ کَافِیْنَ کُلِیْنِ کَافِیْنَ کَافِیْنَ کَافِیْنَ کَافِیْنَ کَافِیْنَ کَافِیْنَ کَافِی شفقت کے ساتھ جواب دیے کے بعد فرمانا کہ: اچھا، اب ہماری اونٹنی کی مہارچھوڑ دو!

"عَنْ آبِيْ آيُوْبَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، آنَّ آعُرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَاحَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ — آوُ بِزِمَامِهَا — ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ صَلَّى الله مُحَمَّدُ — أَخُبِرُنِي بِمَا بُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ؟ قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله مُحَمَّدُ أَخُبِرُنِي بِمَا بُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ؟ قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلُوةَ، وَتُوْتِى الزَّكُوةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ. " (رواه مسلم: ٢١/١)

تَوْجَمَنَ: "حضرت ابوبوب وَضَاللهُ تَعَالَيْنَ بيان كرت بين كدرسول الله طَلِقَ عَلَيْهَا ايك سفر مين تق كدايك ديهاتي سامني كفر ابوا، اورأس ني آپ طِلِقَ عَلَيْهِ كَا وَمْنَى كَي مِهار بكر لي، پجركها اسالله كرسول! مجھ وہ

(۲۳۲)

بات بتاؤجو مجھے جنت سے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے؟ راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم ظِلِقَائِ اِس کواچھی رُک گئے، پھراپنے رُفقاء کی طرف آپ ظِلِقائِ اِس کواچھی اور (ان کومتوجہ کرتے ہوئے) فرمایا: اس کواچھی توفق ملی ۔۔۔ یا فرمایا: اس کوخوب ہدایت ملی ۔۔۔ پھر آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا: ہاں! ذرا پھر کہنا! تم نے کس طرح کہا: سائل نے ابنا وہی سوال پھر دُہرایا (مجھے وہ بات بتا دو! جو مجھے جنت سے نزد یک اور دوزخ سے دور کر دے) تو نبی کریم ظِلِقائِ کھائی اِن فرمایا:

صرف الله کی بندگی کرتے رہو، اور کسی چیز کواس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکو ۃ ادا کرتے رہواورصلہ رحی کرتے رہو۔۔۔اب اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔!" (مسلم شریف)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

